حنرے بنائے والق میان فراند کا یات عظمت اور افت قدم مع تاتین کا یافیاں

المركالي

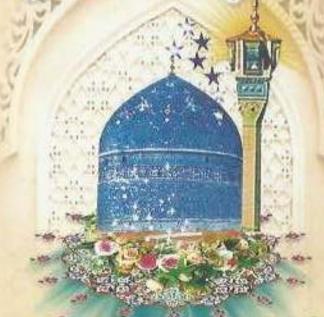

بانده استخداد عالم دو اکثر مشت الاحد سندی الازمری دید بادید دو در دو درس

مُدَثِ يَنْ مِنْ عِلْمِرْمِينَ عِلْمُ مِنْ مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ وَوَدَى السَّنَّ

صُفِّمة فَاقِيْدُ لِيهِنِ

عاد ترخیات قادی برب شاریدهان http://ataunnabi.blogspot.in BYMYBYMYBYMYBYMYBYMYBYMYBYM حذركة بهايشخ والقت ميقالي الأثفة كاليات عقمت ورفعت قدم فوتق كآيينية منهم إزلام كافي 12日からはなりから صفحفاؤناليس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



|             | فهرست مو ضوعات                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ، قادر کې 7 | " میری گرون بین بھی ہے اور کا ڈورا تیرا" (عرض ناشر ) ملامہ تحر عمر حیات         |
| 10          | «سر کارغو شاعظم نذر کرم خدارا" (عوض متزجم) دَا کنژ ممثارُ احد سد بدی            |
| 25          | " ورفعتا لك ذكرك كاب سهاية تحديد" ( تقريقا) علامه يير محمد اسلم شنراد قاور ك    |
| 31          | '' تحوث الورئل کے جلووں کی رعمّا 'یاں' ( تقریقا ) پر وفیسر سیدعبدالرحمٰن بخار ک |
| 65          | بادب بإنعيب بادب بنعيب ( تقريظ) جسلس (ر) تذرياخز                                |
| احد على 71  | كلم طبيبه كانور يحيلان والى آيك تطبيم تخصيت (تقريقه) جسنس (ر) واكترمنير         |
| 75 THE      | بحضور معترت المنية الثينة عبدالقادر جيلاني قدى سروه كلام عيرسيد فسيرالدين لعب   |
| 76          | مقدمة مؤلف                                                                      |
|             | باحث فخري                                                                       |
| 83          | پېلاماپ: حضرت غوث اعظم كانب اورآپ كا گھرانه                                     |
| 83          | والدين كي طرف سے سيادت                                                          |
| 86          |                                                                                 |
| 89          | غدية الطالبين اورفتوح الغيب كي احاديث يراحتراض كاجواب                           |
| 94          | ونساب ميں طعن اور اوليا ۽ کواذيت دينے پر وعيد                                   |
| 00          | حطرت غوث اعظم کی سیادت کی صراحت کرتے والے مؤلفیان                               |
| 11          | حضرت غوث اعظم کی سیاوت جاروں فقتی ندا ہب کے تناظر میں                           |
| 14          | حضرت فوث اعظم کے نب میں معترض کے زاشیدہ بعض نام                                 |
|             | 1 - 1 - 1 - 5 - 60 · 1                                                          |

258

James Later Super

http://ataunnabi.blogspot.in

| http://ataunnabi.blogspot.in                                                     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                  | ğ                                       |
| تيرى بىچىڭ                                                                       |                                         |
| چِڭ بحث                                                                          |                                         |
| يا نچو پ مجث                                                                     |                                         |
| چنی بحث                                                                          | -                                       |
| ساتوين مبحث                                                                      | 1000                                    |
| آغوي مجث                                                                         | San |
| المحق                                                                            | ALT:                                    |
| مقدمة وشراول:علامة على الرضائن العسين تيأي                                       | - Age                                   |
| مصحب كتاب حالات وخدمات ، دَا كَنْرُمْمَا زَاحْمِ سديدِي الازْبِرِي               | 3                                       |
| نظويط معروف اديب سيد محمد الاختفر بن سيدي سيد أنسين بن على بن عمر عنوي عزوزي 379 | The Contract                            |
| طباعت كتاب كا تاريخي ماده                                                        | State of the last                       |
| تقريط: توش ك شخ الاسلام علامداحد بن فوج                                          | VEST-                                   |
| <b>مقويط</b> : مفتى المخطم تيونس علامه الشريف بالكي                              | N. N                                    |
| ىنقويىظ: عالم جبيل ، قاضل نبيل سيدمجر سنوى                                       | N. H.Y.                                 |
| نقوييظ: عظيم شاعر واديب، عالم جليل سيوخمه فيخ الاسلام الخوج                      | STATE OF                                |
| تقويظ: عالم جليل سيدمحه بيرم                                                     | N.H.                                    |
| تقريط: عام جليل والريب شهير سيد يوسف بن موف زييري 410                            | 18.35                                   |
| تقويط: سيراحم بمال الدين                                                         | A COLUMN                                |
| تقريط: سيرمي العر في دادو                                                        | Section 1                               |
| A CARACARRACARRACICARRACARRACARRACARRACA                                         |                                         |

http://ataunnabi.blogspot.in

MANUTED AND SEASON OF THE SEAS

''میری گردن میں بھی ہے دُور کا ڈورا تیرا''

## (عرض ناشو) محر عربيات قادري

قطب ربانی ، فوی صحدانی ، محیوب برانی ، شیهاز لا مکانی سیدنا افتی عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسنی فالین کا دات گرای کی تعارف کی تاج فیل ، آپ نے اپنی حیات مبارک میں فاکر وکلر کی جو دنیا آباد کی است تعارف کی تاج فیل سے بول قبولیت بخش کد دنیا بجر میں آپ کی عظمت کے چرہے ہیں جو حاسدوں کے صد کے باوجود جو تیا مت تک باقی رہیں گئی رہیں گئی کوئل آپ کو بیان منفر دمرت و مقام اللہ تعالی نے عظافر مایا ہے ، اور جے اللہ رب العزت عروج تخش اُس کا سوری غروب فیس بوتا ، حضور غوث اعظم نے بھی اپنے کر بم رب کے انعام کا شرایخ بینی اوراصلا می مل کے ذریعے یوں فر مایا کہ آپ کی باس وعظ میں اگر کوئی یہود کی اور عیسائی آیا ہے تو وہ اسلام کا نور لے کر گیا ہے ، کوئی فاحق وفاجر آیا ہے تو اُس فلا بروباطن اور عیسائی آیا ہے تو وہ اسلام کا نور لے کر گیا ہے ، کوئی فاحق وفاجر آیا ہے تو اُس فلا بروباطن کی یا کیز گی تھیں ہوگئی ، اوراگر کوئی طالب المولی بن کرآیا تو اُسے دب کر بیم کی بارگاہ تک

رسائی ال کی و آپ مرتجر بندوں کوخدا ہے ملائے کی خوشگوار ؤ مدداری بھاتے رہے، ایسی عظیم ہستی ہے نسبت وارادت سعادت کی علامت ہے، ای احساس کی تر ہمانی کرتے

> ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا قادری جینیے فرماتے ہیں: تھوے درود سے سک اسک سے ہے نہیت جھ کو

سے کے دور کا دور کا دور کا دورا تیرا

http://ataunnabi.blogspot.in اس نشانی کے جوسک میں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے بنا تیرا التدرب العالمين كانعام يافة لوگول سے صداور عداوت برھيبي كي انتہا ہے، مختلف زبانوں میں حضرت فوٹ اعظم کے حاسد پیدا ہوتے اور اپنے برے انجام سے ووجار ہوتے رہے ہیں، جہال اہل علم نے اِن لوگول کا روکیا وہی وست قدرت نے بھی ایسے بداصیبوں کونشان عبرت بنادیاءایے بی ایک معترض نے حضرت غوشی اعظم کی ڈات پایرکات پر پانچه اعتراضات کئے تو محدث جلیل علامہ محمد بن مصطفیٰ بن عزوز کی میند نے اُس کے ایک ایک اعتراض کے تارو پودیکھیر کرر کادیے ،اوراُس کا ایسار دکیا کہ أس بدرُ بإن كود وبإره زبان ورازي كة قابل ثبين تيهوڙا ،الله نعالي أثبين اعلى عليين مين جگه پیش نظر کتاب کارواں اور شستدار ووز جمه کرنے کی سعادت استادیجتر م حضرت شرف ملت علامة محد عبدالحكيم شرف قادري بمينية كفرزند ارجمند برادر محترم واكثرمتاز احرسدیدی صاحب کے حصہ میں آئی ، موصوف عربی زبان میں مہارت اور ترجمہ میں دسترس رکھتے ہیں ،انند تعالیٰ اُن کی اِس کاوش کو تبول فرمائے اور اِے مزید علمی کا مول کا ایس کتاب کو چھاہیے کی سعادت صفہ قاؤنڈیشن کو حاصل ہور ہی ہے جسے حضرت شرف ملت کی سریریتی اورخصوصی دعا کیں حاصل رہی ہیں مطلاوہ ازیں صفیہ فاؤنڈیشن کوانڈر تھا گی کے فضل وكرم اوررحمت عالم كالجينم كي خاص توجه كے طفیل بعض تظمی ،سعادت منداور در دول ر کھنے والے احباب کے تعاون کی ہروات اسملام، سیرت طیب اور ہزرگان وین کے حوالے

http://ataunnabi.blogspot.in ے تقریباً ستراہم کتب یا مج لا کھ کی تعداد میں شائع کرکے بلامعا وضر تقتیم کرنے کا امرالہ حاصل ہے، ویش نظر کتاب بھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے، ان کتب کی اشاعت ایک ملسم سعادت اورصدقد جاربیہ، جب تک بیات پاھی جاتی رہیں گی ہمارے معزز معاولین كانكيال بزهتي رين كي-مدعموهيات قادرى جيزين صفافا تثليش

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني ° سرکارغوث اعظم نذر کرم خدارا'' ڈاکٹرمنتازاحدسدیدیالاز ہری جھے حضرت خوث اعظم مظافظ سے مقیدت ومحبت پہلے بھی صاصل تھی مگر ایک واقعہ نے ال محبت کارنگ ادر بھی گہرا کر دیا ، ہوایوں کہ وبلیہ گرا می نثر ف ملت حضرت علامہ مجمد عبدالحکیم شرف قاوری بیشد نے وصال سے پکی عرصہ بن ایک چوکورڈ بید کھول کر وکھاتے ہوئے جملے ''جانتے ہوں کیاہے؟'' وہ سبزرنگت والے کیڑے کا ایکے فکڑ اتھا، میں نے اُس کے بارے میں لاعلمی کا اظهار كياتو آپ فرمايا: '' پیر حضرت خوش اعظم بنالفیز کے مزار مبارک کی جا در کا گزا ہے! سے میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔'' بیہ بات سن کر میں تڑپ اٹھا اور مجھ پر گربیہ طاری ہو گیا ، تب حضرت والد صاحب مجھے تملی دے رہے تھے اور میراحوصلہ بڑھانے کے لیے فرمارے تھے: ''جوبھی اِس دنیامیں آیا ہے اُسے ایک شایک دن تو لوٹ کررب کی ہارگاہ میں جانا ہی ہے ہے مبری مناسب نہیں ہے۔"

http://ataunnabi.blogspot.in میں اُن کے اِس اطمینان پراُس وقت بھی جیران تھا اور آج بھی جیران ہوں، پھر پیہ بات ذہن ہے اوجھل ہوگئ اور وفت گزرتا گیا ،حضرت والد گرامی کے وصال کے دن مجھے خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہراء ڈاٹھا کے اُس شعر کا معنی و مفہوم بچھ آیا جس میں آپ نے رحمتِ عالم الفیلم کے وصال کے موقع یراینے كرب كى كيفيات كوصبط كرتي بوع فرماياتها: صبت على مصائب لو أنها 💎 صبت على الأيام صرك لياليا مجھ پرانے مصائب انڈیل دیئے گئے کدا کر بیدمصائب روشن دنوں پرانڈیلے جاتے تو دن تاریک راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔ أس دن ميں كرب كى إثبي كيفيات كو پچھ پچھاہيے من بيس محسوس كرر ہا تھا، رحمتِ عالم طُافِیا فی کے وصال پرآپ کی پیاری صاحبز ادی کی کیفیات کا گون انداز ہ کر سكناً ہے؟ أس دن مجھے انداز و ہوا كەنكنى بزى فعت چھن گئى ہے اور أس وقت مجھے ہيے محسوں ہوا کہ جن لوگوں کے سرے بیسائبان اٹھ جاتا ہے اُن کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، میں د کد، در داور کرب کی انہی کیفیات میں ڈوبا ہوا پھٹی پھٹی آ تھول ہے و مکھے رہا تَقَا كَهُ حَصْرِت واللَّهِ كُرامي كُوكَفْن بِهِبْمَا يَاجِار بإب، تب اجا تك بَل جُصِياً كَلَّي وسيت يا دآ تَي اور میں نے حضرت غوث اعظم بٹائٹیڈ کے مزار سیارک کی حیا در کا وہ ٹکڑا کفن ہٹا کر اُن کے سینے پر رکھ دیا اور اللہ تعالی کاشکر ادا کیا کہ اس کریم رب نے مجھے حضرت والد صاحب میسید کی وصیت پڑھل کی تو فیق بخشی ، اس دن سے میرے دل میں حضرت غوث اعظم کے لیے محبت پہلے ہے کہیں زیادہ ہوگئی اوراکٹر میری آ کھوں کے سامنے ایک منظراً نے لگا کہ حضرت والد گرامی جمعرات کی شام کوجونے والی ہفتہ وار حفل ذکر

http://ataunnabi.blogspot.in میں حضرت فوث اعظم کی منتبت کے پچیشعرتر نم سے بڑھا کرتے تصاور پھران کی آوازمير \_ كانون مين كو خيفكتي: سركار غوث اعظم نظر كرم خدارا ميراخالي كاسهجردويس فقيربون تمبارا جھولی کومیری مجردو ورنہ کہا گی دنیا فوٹ جلی کا منگانا پھرتا ہے مارامارا اُن کا دل حضرت غوث اعظم کی بے پناہ محبت سے معمور تھا اور مجھے یوں محسوں ہوتا ہے کہ جیسے اُنہوں نے و نیاسے جاتے ہوئے حصرت فوٹ یاک کے ساتھ اپنی محبت کا پچھے حصہ میرے بیٹے میں ہمی منتقل فرما ویا ہے ، کیونکہ میں جب بھی درداور کرپ کی شدت کے سامنے ہے ہیں اور لا جار ہوتا ہول تو ند کور و بالا منقبت کے شعر گذائے ہے مجھے سکون میسر آتا ہے۔ محبوب سبحانى قطب ربانى سيدنا الثينغ سيدعبدالقادر جيلانى أنحسنى والحسيني جنافظ کے علم وفضل ، تفوی اور بلندمر ہے کے باعث دنیا بھر کے کہاراولیاء نے آ پ کی عظمت اورآپ کے بلند مرتبہ ومقام کا اعتراف کیا گربصیرت ہے محروم بعض لوگوں نے آپ کی شان میں ہےاو بی ہے بھی گریز نہیں کیا۔بعض او گوں نے تو کم فہنی یالاعلمی

کی بنیاد پرایساروسیافتلیار کیا جبکه بعض نے مسلکی عصبیت کی بناء پراین عاقبت کو تباه و برباو کیا ہے۔ایسے لوگوں کے خلاف حدیث قدی کے مطابق اللہ تعالی کی طرف سے

اعلان جنگ ہے۔اللہ تعالی جے عزت کا تاج پہنا دیتا ہے أے دنیا کی کوئی طاقت نیجا

حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ عملہ کے بعض اقوال اور خاص طور پر آ ہے کے فرمان " قدمي هذه على دقبة كل ولى لله " يرمعرض كتام اعتراضات

شهبازلامكاني

کے جوابات علامہ محرکی بطریق احسن وے چکے ہیں۔علامہ موصوف ندصرف خود وقت کے بہت بڑے عالم اور ولی اللہ تھے بلکہ ایک عالم اور ولی اللہ تھے بلکہ ایک عالم اور ولی کے بیٹے اور عظیم عالم اور

ولی اللہ کے بوتے بھی تھے۔ آپ نے شھوی علمی دائل کے ساتھ ندصرف ندکورہ بالا معترض کا رو کیا ہے بلکہ حضرت خوث اعظم کے دیگر نافندین کے منہ بھی بند کر دیے ت

میں ، جوتقر بیاا ہے ہی اعتراضات کے در لیے حضرت فوٹ اعظم کی عظمت وتو قیر کو کم کرنے اور آپ کی تعلیمات میں تشکیک بیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ، بیہ

معترضین تو اپنی موت آپ مر کئے مگر حضور غوث الور کی کی عظمت کا سورج اپنی پوری تر منظم منت میں کا مرام موجود حکامینات میں گا

آب وتاب سے چیک رہا ہے اور جمیث جگمگا تارہے گا۔

حصرت غوث الحظم طافؤ اعلی تعلیم کے لیے بغداد شریف میں جلوہ افروز ہوئے تو مختلف علوم وفنون کے بگائ روز گاراسا تذہ سے اکتساب علم کیا۔ سیدی ایوسعید مخزومی مجیشیے سے ارادت کا تعلق جوڑا مجیرالعقول مجاہدات کے بعدعلمی اور روحانی دنیا

کی دنیا کا ایک انوکھا اور منفرواعز از بخشا گیا۔ بنب آپ نے صکم راب سے" قدمی هذه علی وقبة کل ولی الله "کا اعلان فرمایا۔ بداعلان سفتے بی دنیا جرے اولیاء

نے اپنی گردنیں ٹم کر دیں ، کیونکہ بیاعلان آپ نے اپنی خواہش کی بناء پر ٹبیس بلکہ سرچنا کے اپنی گردنیں ٹم کر دیں ، کیونکہ بیاعلان آپ نے اپنی خواہش کی بناء پر ٹبیس بلکہ

عزت دینے والے رب کے حکم ہے کیا تھا۔ بھی وجہ تھی کدگر دنیں ٹم کرنے والے اولیاء کہار میں ہے کسی کو میرمسوئن نہیں ہوا کہائ عمل سے اُن کی عزت کم ہو تی ہے، بلد چٹم بھیرت رکھنے والے ہرولی نے آپ کے اس اعلان پر گردن جھکانے کو اپنے لیے اعز از شھباز لامکان کی میں اور اس ایسین اور کیا۔ بال جس فریب کا داس ایسین جیسی نعت ہے ہی خالی ہوا کے حقا کُلّ کی

پیچان کیے حاصل ہو عتی ہے؟

حضرت نموے اعظم بڑا نوادادیں ایے وقت تشریف لائے جب مسلمان علمی مملی ،اخلاقی اور سیاسی اعتبارے زوال پذیر تھے۔آپ کے انفاس مطہرہ کی خوشہو

ے دلوں کی تھیٹیاں مہک اٹھیں۔آپ کے غلاموں نے صلیبی جنگوں میں بھی جراًت و بہادری کے جو ہر دکھائے اور بیم وزرے مندموڑ کرایئے رب سے لولگائی ءآپ کی ہمہ

جہت تجدیدی اور اصلاحی خدمات کے پیش نظری آپ کوا محی الدین " کے لقب سے

یاد کیا گیا۔ آپ کی تعلیمات فقط آپ کے عہدے لیے بی نہیں بلکہ برزمانے کے لیے

ہیغام حیات بلکہ آ ب حیات ہیں۔ بارگاہ غوصیت کے فیض یافتگان بمیشہ نامو*ی* 

رسالت اور دین پراپنی جا نیس لٹاتے رئیں گے۔

والدِ گرامی مینیا کو حضرت خوث اعظم کے ساتھ بے پناہ عقیدت اور جذباتی لگاؤتھااور مید لله فنی الله محبت اپنے پیروم شد مفتی اعظم پاکستان سرائ الانقیاء حضرت

علامدالوالبركات سنير احمد قاوري رضوي اشرني ميشانية اور واوايير، كشنة عشق رسول اور

برصغیر باک وہند میں فیضان غوث الوری کے امین امام المسنت امام احدرضا خال فاضل بریکی میں ہے۔ عطامونی تھی یک وجھی کے معزت شرف ملت بستر مرگ بریکی

حصرت فوت اعظم كامحبت بين مرشار وكهائى دية تقه، وه فرمايا كرتے تھے:

"میری خواہش ہے کہ ہم اردواور عربی میں" جہان محبوب سحانی" کے عنوان سے مطرت کوٹ اعظم پر لکھی گئ قدیم و جدید کتب،

رسائل اور مقالات کو عما کرے جمالی ۔ بیاست مسلمہ پر آپ

http://ataunnabi.blogspot.in

"- F 386

اُن کی خاص دعا کی برکت ہے اللہ تعالی نے جھے جب الاز ہر ہو نیورٹی قاہرہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا تو بیس نے اُس وقت قاہرہ قیام کے دوران میں عظام سے عظام سے دوران

حضرت غوث أعظم كم ساتيد والباند وابتتكى ركف والم مخصيت سيدى الحلى حضرت كى المسيف "الذمزمة القموية في الذب عن الخموية "كاعر فياتر جمد كيا كجرو إلى الدب ال

کی مکپوزنگ کروائی اور جب بیس نے فدکورہ بالا کماپ کا پرخٹ حضرت والبد گرای کی خدمت بیس بیش کیا تو اُنہوں نے معمول سے بڑھ کرخوش کا اظہار فرمایا اور بہت دعاؤل

ن نوازاداور پھر پھو کو صد کے بعد اے ۱۴۰۱ء میں خود ہی چھپوا بھی دیا،ایسا کیول شہوتا؟

یہ کتاب حضرت خوث اعظم کے قصید وغوثیہ پر اعتر اضامت کے دوجیں حضرت شرف ملت میں کتاب حضرت خوث اعظم کے قصید وغوثیہ پر اعتر اضامت کے دوجی حضرت شرف ملت

کے داد پیرامام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ والرضوان کی آھی ہو کی تھی۔ حصرت غوث اعظم مڑائیڈ کے مناقب پرمختلف زمانوں اور زبانوں میں کمٹیر کتب

معرت توعيا مم بي تي الماعلى قارى كى تصنيف "درهة الخاطر الفائد في

ترجمة سيدى الشريف عبدالقادر سلطان الاولياء الاكتبر الحسنى الحسينى الجيلاني" الكولي نفخ ك شدت عالاش

مبيور من متحى ايك مرتبه أنبول نے جھے فرمایا:

'' میں نے پاکستان ہندوستان کی ہراہم لائبر میری سے اِس کتاب کا پیعہ کروایا ہے تگر پچپس تمیں سال کی جبتو کے باوجود کا میا بی حاصل نہیں

ہوگی۔"

پر ایک موقع پر مجھے قاہرہ کی ایک عظیم لائبریری "دارالکتب المصريه" کے

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامکانی ۱۳۸۸ میرون شعبة مخطوطات ميں اس كتاب كامخطوطه ملانو ميں نے اس مخطوطے كى فو ثو كا بي حاصل کرے اُنہیں بھجوا کی تب اُنہوں نے بہت خوشی کا اظہار فر مایا اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازا، پھر جب بیں ۲۰۰۴ء میں یا کنتان آیا تو وہ اِس کتاب کو پھپوانے کی تیاری کررہے تقتب میں نے اُن سے گذارش کی: ''اگراس مخفوطے کی ٹرینگ کا پی چھا لی گئی تو یا کستان میں اِے کون توانبول في مخضر جواب ديية و ي قرمايا: '' اس طرح کتاب محفوظ ہو جائے گی اور پھر کو کی نہ کو کی پبلشر اِ۔ نیٰ کمپوزنگ اور ترخ تا کے ساتھ چھاپ دے گا۔'' میں یہ بات کن کر خاموش ہو گیا اور اُس وقت میرے ڈیمن میں یکی بات آگی کمان کی خواہش بیتھی کہ برسوں کی جبتی کے بعد مزھة المخاطر الفاتد کا جوعر فی نسخداُن کے ہاتھوں تک پہنچا ہے و واُ سےخو داین زنرگی میں چھپوا کرمحفوظ کر جا کمیں اور انہوں نے کمپوزنگ کا انتظار بھی فقط اس لئے گوار ونہیں فرمایا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ پیغام اجل آ جائے اور بیر کماب چھپنے ہے رو جائے ، انحمد للہ أنہوں نے حصرت فوٹ اعظم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کے زیراڑ یہ کتاب اپنے محدود وسائل ہے۔۲۰۰۴ء میں طبع كروائي ،الله تعالى كافضل وكرم شامل حال جوا تؤان شاءالله إس كتاب كاعر في نسخة بهجي نی کمپوزنگ اور تخ تج کے ساتھ طبع کروایا جائے گا۔ حفزت غوث اعظم کے ساتھ اُن کی وابنتگی کا ایک اور مجھی نہ بھولنے والامتظرميرے دل ووماغ ميں محفوظ ہے، اُن کے پاس شیخ نو رالدین ابوانسن علی بن http://ataunnabi.blogspot.in

يوسف غمى شطنو فى ميسية كى تصنيف: "بهجة الاسوار و معدن الانوار فى بعض مناقب للقطب الربائي محى الدين سيدي عبدالقادر الجيلاني" كا ثيا لَّهُ جَبُّهَا توانیں اتنا پہندآ یا کہ اُنہوں نے شدید علاات کے ایام میں علاج معالجے کے لئے رکھی ہوی رقم سے ۴۴۸ صفحات برمشتل اس کتاب کو بھی وصال سے تقریبا دوماہ قبل جون ے ۲۰۰۰ء بیں طبع کرواویا، کتاب میسب کر آئی تو میں نے اُن کے چیرے پرخوشی اور کامیالی کی ایک واضح چیک دیکھی، اُنہیں بخونی اندازہ ہوچکا تھا کہ وہ کس مرض میں مبتلاء ہیں، مگروہ موت سے خوفز وہ ٹین تھے، اُنہیں یہ بھی پینہ تھا کہ وہ جس مرش اور الكليف سے دوجيار ميں أس كاعل ج كتنا مبتكا ہے، اور انبيں سے بھى معلوم تھا كہ يا كتان میں عربی کتب کے خربیدار بہت کم ہیں اور اس کتاب برصرف ہونے والی رقم جیدوا پس آئے کی تو قع نبیر بھی گراللہ تعالی کے فضل وکرم ہے اِن طالات میں بھی اُن کے دل و و ماغ پر حضرت فوٹ اعظم کے دامن ہے وابنتگی اوراوراُن کی ذات ہے گی کجی محبت مال ودولت بگذر ندگی کی محبت بر بھی غالب رہی، اس محبت کے زیر اثر اُنہوں نے مادی منفعت اورنقصان ہے ہے پرواہ ہوکر پرکتاب چھپوا کر کامیا لی کے زینے پرقدم رکھالیا۔ اس کے علاوہ اُنہوں نے حضورغوث اعظم پراپٹی ٹیناتح سریں بھی کیجا کرکے کمپوژ کروائی تغییل گران کی بیخوابش اُن کی دنیاوی زندگی میں بوری نه ہو تکی کیکن اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے توی امید ہے کہ اس کتاب کی طباعت کے اسہاب بھی مہیا ہو جا کیں گے اور یہ کتاب بھی زیو رطبع ہے آ راستہ ہوکر قار کین کے ہاتھوں تک پینچے گی۔

عقيدت ومحبت كااكيثر ففاكدأن كوبير طريقت حضرت مولانار يحان رضا خان أبيات

یہ حضرت غوث العظم میں فو کے ساتھ حضرت شرف ملت میں ہیں۔

http://ataunnabi.blogspot.in حضرت مولا نامحرفض الزحمن مدنى ميسنية امين ملت حضرت بيرسيدا مين ميال بركا في مذخليه العالى، فقيه اعظم مند حضرت علامه مفتى محمد شريف الحق امجدى تميشة صاحبز ادوسيد فيم اشرف اشرفی جانسی مدخله العال، پیر طریقت حضرت مولانا سیدمجمه اشرف اشرفی جيلاني مينيليه ،حضرت صاحبز اد وسيدمسعو داحمد رضوى اشر في مُد بطله العالبي ميرطريقت حضرت صاجزاده قاعني فصل رسول حيدر مدخلله العالى وحضرت سيد احدعلى رضوى اجميري ومينطة حضرت علامه مولاناحس على رضوي مكه خشفه العالبي في سلسله عاليه قاوربيه کی اجازت دخلافت عطافر ہائی۔ میں قارمکین کرام ہے معذرت خواہ ہول کہ حضور غوث یاک کے ساتھ حضرت شرف ملت کی گہری دابشکی کے حوائے ہے بات کافی طویل ہوگئی مگر ہیے جھے پرایک قرض تھا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم اور اُس کی تو فیق ہے چکانے کے تاہل ہوا ہوں، رہ کریم کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ نسب قاور ریک برکت سے حضرت شرف ملت کے مزار پرانوار و تجلیات کی ہارش فر مائے۔ ا یک مختصر تمنا کے اظہار کے لئے ایک ایک تنہید کے بعد جوغیر ارادی طور پر طولانی شکل افتیار کر گئی اصل موضوع کی طرف آتا ہوں ہمارے فاصل دوست مولا نا صلاح الدين معيدي صاحب مدفله نے حضرت شرف لمت كي حيات مبارك ميں مجھے "السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني" كا ايك أسخ عنايت فرمايا تما ج جناب سعیدی صاحب نے اپنے پچھاحباب کے تعاون سے خورطیع کروایا تھا، میں نے بیا کتاب والبد گرامی مینید کو وکھاتے ہوئے اُن کے سامنے اِس کتاب کے ترجمہ کی خواجش ظاہر کی تو اُنہوں نے پہندیدگی کا اظہار فرمایا تکر میں اِس کتاب کے ترہے کا http://ataunnabi.blogspot.in

آ خا زہمی نہ کر سکا ، اُن کے وصال کے بعد ایک صاحب نے جھے ہے رابطہ کیااور پھر پچھے عرصة أن سے تبلیغونک رابطہ رہا ، اُنہوں نے مجھے مذکور وبالا کتاب ترجمہ کرنے کے لئے مجھوادی اور جب بیں تر جمہ کرنے جیٹھا تو مجھے بھی ہجی بول محسوس ہوتا کہ شاید مجھ سے سے ٹر جمدنہ دو سکے گا کیونکہ ایک طرف حضرت والد گرامی ڈینٹای<sup>ہ</sup> کے وصال کا صدمہ میری تو قع ہے کہیں زیادہ شدید تھا جس کے زیر اثر میں جھر کے روحمیا، مزید بیا کہ اُ تکے وصال کے بعد ہرآنے والے دن ہیں ظاہری فرفت کے پیزخم مزید ہرے ہوتے ہوئے محسوں ہوئے ، اِن حالات میں اللہ رب العزت نے ہی صبر عطاقر مایا اور دعا ہے کہ وہ مجھے آئندہ بھی صابرین وشاکرین کے نقش قدم پر گامزن رکھے ایک طرف راقم کی پدیمفیت تھی تو دوسرى طرف پيشِ نظر كتاب " السيف الدياني" انتبائي علمي زبان مين لکھي گئ كتاب تقی، علاو د ازیں اِس کا مقامات حریری جبیباستجع مقفی اسلوب نگارش بھی کچھآ سان ند تها منزید برآل قدم قدم بر مجھے بیٹوف بھی دائس گیرر بتا کہ میں ایک انتہائی حساس اورعلمی موضوع پرتکھی گئی ایک کتاب کا تر جمه کرر ما ہوں کہیں کوئی ایک فلطی سرز و نہ ہو جائے جو بارگاہ تحویمیت میں ہے اولی اور اہلی زوق کے لئے بدمزگی کا باعث ہو، اس یرا گندہ خاطری ،خوف،امیداورشوق کے درمیان میں نے تقریبانصف کتاب کا ترجمہ كرليا تفامكر كيفيت بيقى كدمجهى ترجمه كى دفتارا نتبائى ست ووجاتى اورمجهى بمفتول تحرير كا سلسله منقطع رہتا، نتیجہ یہ جوا کہ میرے جس میر بان نے کتاب کے ترجمہ کی فرمہ داری مجھے و بی تھی انہوں نے میری اس کیفیت کے پیش نظر مجھ فر مایا:

'' شاید اس کتاب کے ترجمہ کی سعادت آپ کے تصے میں نہیں ہے۔ البذا آپ سے کتاب والی کردیں۔''

میں اپنی مجبور یوں کے باعث شدید خواہش کے باوجود آئییں تر جمہ کی یقین د ہانی نہ کروا سکا اینکے ہاوجود نہ جانے کیوں اُنہوں نے یہ کتاب عملی طور پر واپس نہ منكواني ،اوراكيك طويل عرصه تك جي عدم بدر جمه بحي شهوسكا، شايد بدر جمها دعوراي یژاره جا تا مگرحنفرت والدر گرامی ت<sub>هیشت</sub>ه کی دعا کی برکت تھی که جارے ایک مهر بان اور

مختص دوست نے شوق بھیل کومہیز دی اور پھھالی محبت سے حوصلہ برھایا کدنہ صرف تر بحيكا لوثا مواسلسله دو بارو بحال موا بلكه و كليت بن و كليت باية يحيل كوين حيا الحديد الله

و الشر المثاب ك مصنف عالم رباني علامه محد بن مصطفى بن عزوز كل ميسلة اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا تا دری میشند؛ کی ولادت ہے دوسال قبل تیاس میں • ١٢٤ هـ ينسي بيدا بوئ اورآب سے تقريبا جوسال قبل ٣٣٣ اهدار فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئے ، حضرت مصنف بھی سیدی اعلی حضرت کی طرح حضرت فوٹ اعظم کے حوالے سے انتہائی غیور تھے، جب اُن کے بعض احباب نے اُن کے سامنے حضرت غُوثِ اعظم كِوالِ عاليك كتابجه "الحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبد القامد" بیش کیا جس کے مصنف علی بن محر قر مانی منفی نے حصرت فوث اعظم کے صنی سینی نب کا ا نکار کیا تھا،آپ کی عظمت کے جزوی اعتراف کے ساتھ آپ کی عظمت کے انکار کی جهارت بھی کی تھی مفاص طور پرفر مان فوٹ اعظم "قدمی هذه علی رقبة کل ولی لله" کے انکار کی کوشش کی، علامہ محمد بن مصطفیٰ بن عزوز کی بینانی نے معترض کے تمام

طرف ہے جزائے خیرعطافر ہائے۔

اعمتراضات کے انتہائی مالل جوابتخر پر فرمائے ، اللہ تعالٰی اُنہیں هفرت غوث اعظم کی

بخت ناسیای ہوگ اگر میں اپنے مخلص دوست علامہ محد اسلم شنر ادصاحب حفظ الله کا تکریداداند کروں جن کے مجت مجرے کلمات کے باعث اس کتاب کا ترجمہ پایئے تحمیل

کا سربیاداند ترون کی سے جہتے ہر سے ممات سے ہا سے اس سما بھی تردیما تھ کو پہنچا، میں نے جب اُن کے سامنے ہارگاہ غوصیت میں ہے او لِی کے خوف کا فر کر کیا تھ اُنہوں نے مجھے کہا تھا:

" بارگاو غوشیت کے ساتھ استاد محتر محضرت شرف ملت مجانیۃ کی وابنتگی کے وابنتگی کے حضرت شرف ملت مجانیۃ کی وابنتگی کے درخط کے کیفیل آپ کو جند گوں کے فیوش و کے ترجمہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ کو ہزرگوں کے فیوش و برکات حاصل رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان ہزرگوں کے فیوش ہر لغزش ہے محفوظ رکھے گار"

ان کلمات ہے میرے بہت ہوتے ہوئے حوصلوں کو بہت تقویت ملی اوراً س وفت تو میرے حوصلے بہت زیادہ بلند ہوگئے جب حضرت علامہ صاحب کے توجید لائے پر نوجوان رکا لرعلامہ محد عمر حیات قادری حفظہ اللّٰہ نے انگلینڈے فون کرکے جمعے میہ خوشخری سائی کہ وو"السیف الوبائی" کا اردونز جمہ صفہ فاق نڈیشن کی طرف ہے شائع

تو ہرن سے کی حدوہ النسیف الوہائی ہے اوروہ ہر برنسکندہ وید ہی کی سرت سے حاص کریں گے۔ اس خبر نے پیش نظر کتا ہے سے تر جمہ کو پایئے بخیل تک پہنچانے میں مزید بدد کی ،اللہ تبارک واقعا کی ان دونو ل حضرات کوجز ائے خبر عطا فرمائے۔

علامہ گر عمر حیات قاور کی حفظہ اللہ دیار غیر بیس رہتے ہوئے ہمہ وقت تبلیغ وین میں مشغول ہیں، اچھی عربی کتابوں کی تلاش میں رہتے ہیں دستیاب ہونے والی کئی اہم

عربی کتب کا اردوز جمد شائع بھی کروا کے بیں، ای سلسلے کی کڑی کے طور پرانہوں نے جھے سیدی محمد جعفر کتافی کی تصنیف: "جلاء القلوب من الاصداء الغینیه ببیان احاطت 22 DECEMBER OF STANSON WILLIAM

بالعلوه الكونيه" كاردوترجمه كي ذمه داري سوني باوري إلى إلى م كرد باجول، علاوه الري معزت والدكراي كي تصنيف: "اندهير عدا جالے تك" كري بي ترجمه كي ذمه داري بي تفويض كي جالته تعالى تحييل كي توفيق عطافر مات. علامه تحرم حيات تادري صاحب كي حضرت والدكراي عن لتندني الله مجبت بريني كر عمراهم تقي، وه تادري صاحب كي حضرت والدكراي عن لله في الله مجبت بريني كر ماهم تقي، وه معزت والدكراي عن الله محال الله مصنف عبد الرزاق ادراصلات قرواع تقاد بر مشتل كتاب" في او يادكر بيارت" بهي صفه قاوند بيش كي طرف ادراصلات قرواع تقاد بر مشتل كتاب" في او يادكر بيارت" بهي صفه قاوند بيش كي طرف عد شاكري بي بي بي ما تعرف كاري الموري الله تابول في حضرت شرف ملت كي خدمت بي مورد ما و مهر المحدد المحدد المحدد المحدد على شام لا بور مي انعقاد بذيرايك روحاني محفل مين صفه قاوند بيش كي طرف سے ايک لا كارو ي كي بيت اجرعطافر مائے۔

روی ہوتے ہیں ہوتے ہیں جہ است وست جناب عبدالستار کتاب کی کپوزنگ تھمل ہوتے ہی جہارے فاضل دوست جناب عبدالستار طاہر صاحب نے کبیور کپوزنگ کا پہلا پروف پڑھ کر میرے گئے پروف ریڈنگ اور بعض مقامات پر جملوں کی ٹوک پلک سنوار نے کاعمل آسان کردیا، کتاب طباعت کے مرحلے میں تھی کہ جناب عافظ زاہد مجمود صاحب نے بھی پروف ریڈنگ کی ، جناب عبدالقا درصاحب نے خندہ پیشانی سے اغلاط کی درئتی کی ، برادر رعز پر مشاق احرضیاء اور برادر عز پر خافظ فا را اللہ نے برادر عز پر خافظ فا اللہ نے برادر عز پر خافظ فا را اللہ نے بہت اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئ اور بعض او قات ایس میساختہ اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئ اور بھی او قات ایس میساختہ اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئ اور بھی او قات ایس میساختہ اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئ اور بھی کھرے ہوئے اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئ اور بھی کھرے ہوئے اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئی اور بھی کھرے ہوئے اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئی اور بھی کھرے ہوئے اور پر خاوص دعا تھیں دیں کہ ٹوئی ہوئی کمر سیدھی ہوگئی اور بھی کھرے ہوئے افکار بچتھ ہوگئے ، رب کر بھی ہارے سروں پر اُن کا سابیتا دیر سالامت

ركھے، والدہ محتر مدحفظها اللہنے ائيب موقع پرالصلاۃ الغوثية پڑھ کرائيك دعا قرمائي تو

شهبازلامكاني

23

الله نعالى نے أس وعا كوجيرت انگيز طور پر شرف قبوليت بخشا، به والدين ،اسا تذو اور مرشد كريم خواجه غلام سديد الدين مُدانية اوراُن كفرزند ارجمند حضرت خواجه غلام حميد معتل

الدین احم<sup>عظم</sup>ی مد طله العالبی کی دعا کمیں ہیں کہ بزرگوں کی شفقتیں اورسرا پا اخلاص احباب کی محبتیں حاصل رہتی ہیں ،اللہ تعالی نضائفسی کے دور میں دعا کمیں دینے اور حوصلہ

ا مہان میں میں میں میں اور میں ہیں المدامی کسا کی سے دور میں ہیں وہ ہے اور و استد برا سانے والے سرایا شفقت برزرگوں اور میکر اخلاص تمام احباب کو جھ کنم گاراور جمی واسن

کی طرف ہے جزائے ٹیرعطافر مائے۔

کتاب کا ترجمه مکمن جونے پروسعت فکر کے مالک ہمارے سرایاا خلاص اورہ تکر محبت دوست علامہ پیرچھ اسلم شنراد صاحب نے حوصلہ بڑھانے والا بہت محبت مجرا اور خوبصورت مقدمہ تحریر فربایا جسٹس (ر) ڈاکٹر مئیر احد مخل صاحب اپنے مخصوص انداز بیس باگاہ خوص سیس نذرانہ وعقیدت چیش کیا اور راقم کی عزت افزائی فرمائی ۔عصر حاضر کے عظیم ندہجی سکالر ،جدید دینی اوراد بی اسلوب نگارش کے بانی پروفیسر سیدعبر الرحمٰن بخاری صاحب نے راقم کی ورخواست پرطویل تقریباتھ تریفرمائی۔ جسٹس (ر)

نذیراختر صاحب نے ڈعیرول مصروفیات کے باوجود تقریقا تحریرفر مائی۔رب کریم ان سب حضرات کوجزائے فیرعطافر مائے۔

ہیں اپنی اس کوشش ہیں کس حد تک کا میاب ہوا ہوں؟ الجھے اِس حوالے ہے کوئی دعوی نہیں اِس سوال کا جواب تو کتاب کے خوش ذوق قار کمین ہی دے سکتے ہیں میری قار ئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر دیش نظر کتاب ہیں کہیں بھی کوئی کی یا کوتا ہی اُن کی نظر ہے گزرے تو وہ جھے ضرور مطلع فر ما کمیں گے تا کہ آئند وا پڑیشن ہیں اصلاح

کردی جائے۔

شهبازلامكاني

24)

النهد اجعل القطب الريائي، والمحبوب السبحاني، والغوث الصمدائي، النهد اجعل القطب الريائي، والمحبوب السبحاني، الغدادي مع الذين انعمت عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء والصالحين - اللهد لا تحرمنا المرارهم ونفحاتهم في الديني والدنيا والآخرة اللهم احينا مسلمين، و امتنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولامقتونين بحرمة سيد الانبيا، والمرسلين-

موری: ۵شعبان العظم ۱۳۳۱ه غیار را وصاحبد لاال ۲۸ جولائی ۲۰۱۰ ۵ (بمقام: مزارشرف ملت) متاز احد سدیدی الاز بری

http://ataunnabi.blogspot.in ''ورفعنا لك ذِكرك كابساية تحقد پر'' علامه بيرمحد اسلم شنراد قاوري مدخل الله تبارك وتعالى في زمين برجيف اورريك والى افضاكي بلنديول بين يرواز كرف والي اورسمندروں كى كبرائيوں بيس تيرنے والى تيھونى برى لا تعداد كانوقات كو بيدافر مايا، مكر فقط حضرت انسان كواشرف المخلوقات بنايا وانسانول يبرسب سے زياد وعظمت وشرف والأكروہ انبہاء كا ب،رب كريم نے انسانوں بيں جارے آ قاومونی القيق کواشرف الانبياء والسلين ہنا یا اوراً س نے اپنے حبیب کانٹیز نمیر نبوت ورسالت کا سلسلہ مسل فرما دیا، اب آ پ کے بعد كوئى نبى ندآئے گا البته مجدوین ومصلحیین كى آيد كا سلسله جارى رہے گا ابنى بلند مرتبہ شخصیات میں سے قطب ربانی ، شہباز لا مکانی مجبوب جانی سیدنا شیخ عبدالقاور جیلانی حسنی حسینی جیلانی بغدادی کی وات گرامی مجھی ہے، آپ نے دعوت وارشاد کے میدان میں ایسی گرا نقذر خدمات سرانجام دین کدایک جهان آپ کی ہمہ جہت خدمات کامعتر ف نظر آتا ے، اہل تصوف تو آپ کا احترام کرتے ہی جی گرصوفیہ کرام کے اتن جوزی اور اتن تیمید جیے مشہور ناقد بھی ول و جان ہے آپ کوخراج تحسین پیش کرنے پر مجبور وکھائی ویے ہیں۔قارئین کرام کو بیہ جان کر بیٹینا جیرت ہوگی کہائن جوزی بارگاوغوهیت میں حاضر ہوئے تو حضور غوث اعظم کی مبارک زبان ہے" رجعنا من القال الی الحال " کے دلآویز

http://ataunnabi.blogspot.in کلمات مہار کدین کروہ ایس کیفیت ہے دوجار ہوئے کداپناداس اپنے ہی ہاتھوں جاک كرلياءاورائن تيميداسية فآوى مين بعض مقامات يرندصرف حضورغوث ياك كاقوال و کر کرتے ہیں بلکہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ بھاؤ بھی لکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باو چودسعادت ہے محروم بعض لوگ آپ کی عزت وعظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے و کھائی ویتے ہیں ، مگر جسے رب کر پیم کرامت کا تاج پہنا دے اُس کی عزت وعظمت کا چراغ کون ورفعنا لک ذکرک کا ہے سامیہ چھ پر فکر ہے او ٹھا ترا بول ہے بالا تیرا بلكه بعض اوقات اليي ناشا ئسته حركتني حصرت غوث اعظم جيبي رباني شخضيات كى عظمتول كومزيدا جا كركرنے كا سبب بن جاتى بيں، پيش نظر كتاب" السيف الربائي فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی" ای سلسلے کی کڑی ہے ا*س کتاب کے* مصنف علامه سيدمحر كلى بن سيدى مصطفى عزوز ميلياء كى نظرول ت حضور غوث اعظم كى باوجول يمشتل أبيك رساله الحق الطاهر في حال الشيخ عبد العاهد "محرّراتو انہوں نے اس رسالے کے مصنف علی بن محد قرمانی حنفی کاعلمی محاسبہ فرمایا، کتاب کا مطالعه کرنے سے حضرت مصنف کے علمی مرتبہ ومقام ،حضورغوث پاک کے ساتھ اُن کی گهری وابنتگی اور عقبیدت ومحبت کا انداز و ہوتا ہے۔ السيف الدبائي مندوستان اور تونس كعلاوه يأكستان يجمى طبع موفي تقي لیکن انجمی تک اس کا اردومتر جمه منظرعام برنیس آیافها، شاید اس کی وجه بیتهی که عالمانه اب والبجدوالي عربي مين كهمي كن إس كتاب كرتر جمه كے لئے تسى اليہ شخص كى ضرورت تھی شے ہر لی زبان پرعبور کے ساتھ اردو پر بھی دستریں حاصل ہو، اُس نے سلسلہ

تا در یہ کی تعلیمات سے واقف کسی مر دخدا آگاہ کی سحبت بھی اضا کی موادرأے بارگاہ غوعیت سے فیضان بھی نصیب ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے سیسعادت استاد محتر محضرت

شرف ملت ومينية كي أبيك نشاني جمارے فاصل دوست اور براد يو ديني وينيني وا كمثر ممتاز

احمرسدیدی حفظہ اللہ تعالی کے حصے میں لکھی ہو کی تھی ، مجھے اُن کے حوالہ سے ہے کہتے

ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انتدافعالی کے قطل وکرم ہے اُن میں السیف الوبادی کا اردور جمد کرنے کی جملہ صفات موجود تھیں میری اس بات کے پیچھے درج ذیل المور

ا ڈاکٹر سدیدی صاحب کوعر لی زبان میں خصوصی مہارت حاصل ہے، انہوں نے مروجہ و بنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انٹر بیشنل اسلامک بو ثیور ٹی اسلام آباد میں

مصری اسا تذہ ہے اکتباب علم کرتے ہوئے یا بچ سال کے عرصہ میں ایم اے عربی

کیا، پھرآ ٹھے سال جامعداز ہر قاہرہ میں گڑ ارے جہاں امام احمد رضاخان ہریلوی کی عربی شاعری کے حوالے سے سات سوصفحات پر مشتمل مقالہ لکھ کر الاز ہر سے عربی

زبان وادب میں ایم اے اور حیار سوصفحات پرمشمنگ مقالہ لکھ کرعر نی زبان وادب میں نی ایج وی کی ڈگری حاصل کی،وہ درسیات پر گہری نظر رکھتے ہیں،تصوف کی

مصطلحات سے واقف ہیں،وہ یا کستان میں گنتی کے عربی دان لوگوں میں شار ہوتے ہیں،علاوہ ازیں وہ صرف عربی زبان وادب کے ماہر پی ٹییں بلکہ عمدہ اردو تکھنے والوں

میں ہے جی ہیں۔

و وصفور غوث پاک کے حوالے ہے درج ذیل تین تحقیقی مقالات لکھ بیکے ہیں:

ا - حضرت غوث اعظم کی تغلیمات اورعصر حاضر میں اُن کی ضرورت واہمیت۔

شهبازلامكاني

۳- تعلیمات فو ثیدگی روشی میں ککر آخرت کا تصور۔ ۳- مناقب فوث اعظم عربی شاعری میں۔

تعلیمات ہے آگاہ ہیں اورآپ کے حوالے کے کھو لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

قاش نظر کتاب أن كا پهاوتر جمه تبین بلکه وه اس سے پہلے بھی كئی مضامین اور کتا بچوں كا عربی سے اردواور اردو سے عربی میں ترجمہ كر چکے ہیں،محارف الاولىياء (جلد

فمبري تأرو فمبر ") إلى النبيخ عبد القالد المربي " من مدانة الشيخ عبد القالد المبيني عبد القالد المبيني رحمه الله تعالى في الشعر العربي " كانوان عالم حروا يك إلى موسوف

جہنے واقعہ اللہ علی ہی سے سر مربی عربی سے اردواور اردو سے عربی ترجمہ پروسترس رکھتے میں بلکہ اردو سے عربی ترجمہ کرتے دوئے زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں۔

جناب و اکم صاحب کوم و قال و حال مشخ الحدیث والفیرفنانی القادریت شرف من علامه محد عبد الحکیم شرف قادری میشد کی ایک طویل صحبت میسر ربی ہے واستاد محترم

ئے اُن کی علمی اخلاقی ٰ اور روح اُلی تربیت پرخصوصی توجه فر ماتی وائیس حضور توثی پاک کا فیضان والد گرامی کے ذریعے ملاء حضرت شرف ملت کودس مشائع سے سلسلہ عالیہ تا در مید ک

اجازت وخلافت حاصل بھی جوآپ نے ڈاکٹر سدیدی صاحب کوعنایت فر مالی اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو ہیرطر بیت مصرت ہیرالومحد سیداحمداشر فی جیلانی فرونیزی استا ڈالعلمیاء

دُا كَتْرْمَقْتَى غَالِم سرور قاورى تَبِينَةِ اسْتَاذِ العلماء حضرت علامه مُقْتَى احْدِميان بركاتَى قادرى مدخله العالى اور عالم جليل حضرت مفتى محد ابو بكر قاورى شاذ في مدخله العالى سے سلسہ قادر بيد

میں ابازت وخلافت حاصل ہے۔

ڈاکٹر صاحب کو حضرت شرف ملت جو تھا نے سلسلہ عالیہ قاور یہ کے علاوہ ویگر

شهبازلامكانى

29

سلاسلِ طريقت (چشتيه فقشونديه، سبرورديه، شاذليه، رفاعيه، تجانيه ) مين جمي اجازت

وخلافت عطا فرمائی، ڈاکٹر صاحب کے پیرو مرشد حضرت فواجہ غلام سدیدالدین مسید کے جانشین حضرت خواجہ غلام حمید الدین معظمی وامت برکاتهم العالیہ نے بھی

ائیس سلسله عالیه چشته بین ا جازت و خلافت عنایت قرمانی ، جبر موصوف کوکویت کے سابق وزیر ممکنت اور سلسله عالیه رفاعیه کے پیر طریقت مفکر اسلام حضرت علامه سیر بوسف باشم

رفا گی مدفظہ العالی سے سلسدر فاعیہ کے علاوہ حدیث وعلوم استدامیہ کی اجازت وخلافت حاصل ہے، ڈاکٹر سیدمحر علوی مالکی میں بیانیہ مفتی اعظم مصرڈ اکٹر علی جعد، ڈاکٹر سعد جاولیش

(استاذ الحديث عامعهاز جر)وغيره ساحازت حديث وعلوم اسلاميه حاصل ب-

جاری دعاہے کہ اللہ تعالی جناب سدیدی صاحب کو ہارگاہ تو میت کے مزید فیوش ویر کات سے تو ازے اور انہیں جیش تش ، شیطان اور شیاطین جن واٹس کے شرے محفوظ

-61

میں نے السیف الریائی کاتر جمہ جت جت کی مقامات سے پڑھا ہے اور بیدد کی کر خوشی ہوئی کہ جنا ب سدیدی صاحب نے عربی سے اردوتر جمہ کرتے ہوئے اپنے عظیم

والد اورمر في حضرت شرف ملت كي تربيت كاحق ادا كيا ب ادرا يخطيم استاد ، والداور

مر کی روایت کو برقر ارر تھتے ہوئے کتاب کا شت درواں اور دکھش ترجمہ کیا ہے ، یول لگتا ہے کہ جیسے یہ کتاب اردو بیس بی کھی گئی تھی ،اللہ تتارک واقعالی ان کے بھم وٹمل ،اخلاق اور اخلاص میں مزید برکتیں عطافر ، نے اور انہیں حضرت شرف ملت میں نیتے کے نفوش قدم پر

گامزن رہنے کی توفیق عطافرہائے۔

"این دعااز من واز جمله جبال آمین باد"

راقم کالکھا ہوا ہے مقد مدتب تک ادھورار ہے گا جب تک" قا دری رنگ" میں رنگ ری جند نے معقدی مرسب میں درین مناظم مدینہ اور فران کالرمال مح

ہو کے اور حضور تحویث عظم کی محبت سے سرشار اپنے فاضل دوست اور تو جوان سکا کر علامہ محمد عمر حیات قاور کی حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ اوا نہ کر اون انہوں نے میر کی ورخواست پر ویش

عر حیات قادری حفظ اللہ تعالی کا شکر بیدادا نہ کر اوں انہوں نے میری درخواست پر ایش نظر کتاب صفر فادیڈ بیٹن کی طرف سے اعلی بیانے پر چھاہے کا اہتمام کیا، رب کر یم اُن کی اس

كاوش كوقبول ومنظور فرمائے اور ہم سب كود نياوآ خرت ميں حضور غوث اعظم كے فيوض و بركات

بميث نصيب فرائ

«اشوال ۱۳۴۱هه /۲۶متمبره۱۳۹»

محراسكم شتراد قادري

. چيف ايتريشر مايينامه رصوز ، لاجور

ين ايد ير بايه مدر ور ده اور

چیف ایڈیٹر ماہٹا مدالشرف الا ہور

ۋائز يكثررموز پېلى كيشنز ،لايور

31

بسعر الله الرحمن الرحيد

تقريظ

غوث الوریٰ کے جلووں کی رعنائیاں

اديب العصرير وفيسرسيد عبدالرحمن بخاري

الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام على حبيبم سيد المرسلين و على آله و صحبه اجمعين. الما بعد:

قطبین کے شندے اجالے میں دمکتا سورج:

میرے وجدان کے ہرا یک جمرو کے میں شد بغداد کی عظمت کا سورج و مک رہا ہے۔ کوئی ان عظمتوں کو جھٹا ہے تو مجھے اپنے رہ کی شان عطا کا انکار وکھائی ویتا ہے۔ سورج کہیں بھی ہو،اس کی کرنوں کا رقص کون و مکان میں ہر سوچیل جاتا ہے۔ میں زندگی کے بھی وائروں میں غوث الوری کی رفعتوں کا پھر پر الہراتا و کیے رہا ہوں۔ اوروہ بھی پچھاس شان سے کہ

أفلت شموس الاولين و شمسنا

ابعا على افق العلى لا تغرب اےاللہ!میرے آ قاملاً اللہ آئے کے اس شنراوے کوولایت کی سب رعما کیاں آتو

نے بی او وی میں ، پھر بیا صدین کہاں ہے فکل آئے اوران کے دست متم کی رسائی ابن ولول تک کیوکٹر ہوگئی جن کی دھڑ کنیں پھی غوث الور ٹی کی عظمتوں کے ساز پر مچلتی شھبار لا مکانس کی ہو ہے۔ میں۔ بیالی ایس کی کر لکھنے اور پھیلانے میں کا میاب ہو گئے جو شہ جیلال

فدّی سرہ کی نقذ ایس کے ہائے میں نقاب لگانے کی جرائت لے کر انجری ہیں؟ ہاں اب میرے احساس کی کرنوں میں اس خلش کاراز جھلسلایا ہے۔ میں بچھ گیا ہوں کہ مید

ب برے اوگ ربہت ہی تھوڑ ہے ہی تگراس وحرتی کے بیٹے پر حسد کا زہر لے کر کیول الجرب

ہیں۔ صرف اس لئے تا کہ ان کی روحانی بخاوت اپنے روٹمل بیں ہزاروں لاکھوں ولوں کی دھو کنوں کا رخ کچھے اور تیزی ہے شہ بغداد کی تابا ٹیوں کی سمت موڑے۔ میری چھم تصور و کیے رہی ہے کہ اس شنم اد ہ سید کو ٹین ساتھ بڑکی رفعتوں کا ہا تاہین کچھے اور

میری چیم صور دیچیر ہی ہے اساس ہم اوہ سید وین جین کی اور میں اوہ بات چھاور میمی تکھر آیا ہے جب سے مخالفت کا زہر منظر میں گھایا ہے۔ چند ظلمت گزیدہ سینوں

میں شیہ جیلان کا نب تھلنے لگا تو پھے اور بچر دلوں نے ان کی ولایت کے نشان قدم کی رفعتوں کو جیلا یا مگر دیکھوتو اُس کا اثر پھھاس طرح پر بھس لکلا کہ لاکھوں سینوں کی تڑپ

غوث الوريٰ کی شان قطبیت کی ؤ هال بن کر جگمگااتھی۔

میں اب قطبین کے تعدید ہے اجالوں میں بھی اپنے خوٹ کی تا پانیوں کے اُن محمّت منظر ہے محسوس کرنا ہوں۔ وہ براعظم جہاں خوث الوڑ می خود نہ پہنچ پائے اوران کی

سے مسر ہے موں مرہ ہوں۔ وہ براس دی اور میں اسلامی اور میں مرب میں کرہ ارض کے اور میں اور میں کرہ ارض کے اور میں کرہ ارض کے اسلامی کے اسلامی کے ایک میں میں کرہ ارض کے اسلامی کی دیا ہے کہ میں میں کرہ ارض کے اسلامی کی دیا ہے۔

ا پہے تمام گوشوں کو بھی تیزی ہے بغداد کے اس بکتا ولی کی روحانی جا گیر میں ڈھلتے و کیے رہا ہوں۔ بیرکر شمہ ہے خدا کی اس انو تھی شان عطا کا جومیر نے قوٹ الوازی کی مخالفت کو

بھی ان کی عظمتوں کا روپ دیتی جارتی ہے۔ ودیغداد کافٹن کا ایسا جاند ہے جس کا انکار اگر نے والے خوداس کی جاندنی کے میکراں سمندر میں ڈو بنتے چلے جارہے ہیں ،

سوائے ان دو میا راوگوں کے ، جن پر خدائے بذھیبی کی آخری دہلیز کا تجد دہکھ و یا ہے۔

زوال تبذيب كى ۋوبتى شام اورا كجرتا جائد:

غوث الوری قدس سرہ جس عہد میں انجرے ووز وال تہذیب کی ڈوبٹی شام کا آخری منظر دکھا رہا تھا۔گر میں قربان جاؤی اُس "محی الدین" پر جس نے دین

ما ہم رون مروس کو ہوئی ہوگ اور ہائی ہے ایک بنی زندگی بخشی کہ ہیں اب سے محشر تک ہراک

سوقطب جیلاں کے حصار عافیت میں وین حق کو سائس لیتا ویکھ رہا ہوں۔ جب ا

ولایت کی راہوں پر چلتے چلتے نگاہ سرک کر ماحول کی تاریکیوں ہے انجرتے تعفن اور آ لودگی کے انبار پہ بھی تو کرب ذات کی ساری سچا کیاں قم کا نئات میں ڈھل گئیں اور پوں مجبوب سحانی کا پیکر روحانیت آیک خالص ساجی تشکیل، دعوتی احساس اور تہذیبی

۔ نشو دنما کے آگئن میں جااترا۔ \_

وہ جس کی ارجمندی ہما گئی چیثم مشیت کو ہوئی جس کے سروابوان ملت کی تکہبانی

پھرغوث اعظم نے کر ہمت بائدھ کی اور آپ منشائے رہانی کے سانچے میں

وُهل كردين مصطفوى كى تجديد واحياء كے نئے آفاق تراشنے گئے۔ شخصيت بيس جنتی شخنڈک، وجرج اور كوملتائقى وويك بيك وعوت واصلاح كے ايك السے طوفان ميس بدل گئى جس سے تہذیب كے سارے بہكے در آيا دَل كے دل كا پنے گے۔ ايك شبتى

وجود میں سورج کی چکا چوند انجر آئی۔ ایک علم کا آبشار دیکھتے ہی دیکھتے حرکت و انقلاب کے بیل رواں میں ڈھل گیا۔ جمال بندگی کے مجدوں سے زمانے نے کچر

د حیرے دحیرے فوشیت کا جلال اپنی تمام تر تابا نیوں کے ساتھ الجرتے دیکھا۔ جہان معرفت کا باسی روش روش کوسنوارتے بردی تیزی سے طریقت کی وادیوں اورشریعت http://ataunnabi.blogspot.in

کی سب ریگز اروں کو بالآخر صراط منتقیم کی دہلیز پر لا کھڑ اگرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور بوں و دبوڑ ھانجیف جوسحرامیں اپنی دم تو ڑتی سانسیں گن رہاتھا، یکا کیے۔ شادا ہوں میں ڈھلا اور ہرا مجرا درخت بن کر پھر سے اہلہانے لگا۔ یکی تو دسن حذیف کا تیجر آبدار تھا جس کی تاب وتو ال سب کھوچگی تھی اور میرال مجی الدین کے نفس گرم نے اسے پھر

ے بحال کردیا۔

برق تبغش خرمن الحادسونت همع دین در محفل مابر فرونت و د کم کشال جس کی دهول بی تنبذیب کا تکھار ہے:

و جن حق کی اہدی صداقتق کورجتی دنیا پر ہرزیانے میں افق کی آخری بلندی پر تب و تاب لٹا تی شادا بیاں برقر اور کھنے کے لیے جن نفوس قد سید کی مسیانقسی ورکار .

رہے گی، ان کی قطار تو ایک ناختم ہوتے کا رواں میں ڈھلی ہے۔ ایک ایسا کاروان

عو بیت جس کی پہلی کڑی تو معلوم ہے ،آخری ٹییں۔ پر اس کاروان خدمت کے سالاروں کا رنگ ہرعبد میں وکھرا ہی رہا ہے۔ کوئی صدیق اکبر کہلایا تو کوئی فاروق

ساں روٹ ہا رہنت ہر جہدیں و سرا ہی رہا ہے۔ وں سندیں ہیں ہر جہایا و وی فاروں اعظم کوئی قروالٹورین بن کر جمگایا تو کوئی حیدر کرار بین کر ہاتھ میں در قیبرا شائے کھڑا

ہے۔ کوئی ریگزار قرات کے تیموں سے پرے بہتر (۷۴) لاشے اپنے کا تدھوں پر اٹھائے وین حق کا سورج اگار ہاہے ، تو کوئی عمر بن عبدالعزیز کے روپ میں خلافت

راشدہ کی قبائے زرنگارایک عرصے بعد پھر دنیا کے سامنے اہرار ہاہے۔ کوئی سالد نوجوان (محد بن قاسم) اسپنے مرکز سے ہزاروں میل دور باب الاسلام (سندھ) کی

بنیا داخفار ہا ہے ،تو کوئی جبل طارق کے کنارے پڑاؤ ڈالے واپسی کی کشتیاں جلار ہا ہے۔کوئی (تنبیہ بن مسلم) سائبیریا کے برفانی ساحلوں کی اُور( ہندی لفظ بمعنی ست) برستا چلا جا رہا ہے اور کوئی (عقبہ بن نافع) بح ظلمات میں اپتے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یکاریکارکر کبدرہاہے:۔

> "اے اللہ ااگر مجھے خبر ہو کہ حدثگاہ تک چھیے ای سمندر سے پرے بھی کو لَ خشکی کا ظُرُاہِ اِتْ مِیں تیری کبریا لَی کی شم اٹھا کر کہتا ہوں: تیرے مجبوب محمد عربی ٹائیا کی عظمتوں کا پھر ریا لے کردوڑ تا وہاں بھی جالبراؤں۔"

گیروی بھی قوب (سلطان صلاح الدین ایونی) بوصلیب کاند مصطوفان کی گرویس بھیلے حد نگاو تک تا ہے بدمست لشکروں کی بیغارالٹا کر قبلہ اوّل بیت المقدی کی گرویس بھیلے حد نگاو تک تا ہے بدمست لشکروں کی بیغارالٹا کر قبلہ اوّل بیت المقدی کو اُن کی در ندگ ہے یا کہ کررہا ہے۔ اور بیق بھی جلال مصطفوی کی نموو، جب ہم اسلام کی اجلی تصویر کے تکھار کا دوسرار خ بینی جمال میری کا پر قود کیجتے ہیں تو جنید بغدادی، پایز ید بسطامی، سیدعلی جو بری ، غوث اعظم جیلائی ، معین الدین چشتی اجمیری ، شہاب الدین سپروردی، بہاؤ الدین نقش ندی ، شخ احربر بندی مجدوالف ثانی رحم التد تو لی الدین سپروردی، بہاؤ الدین نقش ندی ، شخ احربر بندی مجدوالف ثانی رحم التد تو لی الدین الدین کی ساری و سعتوں کو این

الہیلی کرنوں کے حصار میں لیے ہیتھے ہیں۔ پھریجی ٹہیں' بلکہ ایک اورا فن بھی ہے تکھار تہذیب کا جوعم و دانش کے نہ ختم ہوتے کا رواں امام مالک بن انس ،امام اعظم ابوحنیف، م

ا مام تمدین اور لیس شافعی ، امام احمد بن صنبل ، امام بخاری ، امام مسلم اور و مگر محدثین عظام امام شاطبی ، امام قرائی ، امام عز الدین بن عبدالسلام ، امام غز الی ، امام رازی ، امام شعرانی ، شاه ولی الله و بلوی اور امام احمد رضا بر بلوی رحمهم الله تعالی ایسے اکا برین وین

اورار باب حکمت وبصیرت کی اجلی پیشانیوں کی سُندَ رتا ہے دیک رہاہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in بیقے ہوہ کاروان عزیمت جس کے چندناموں کی درخشانی کاعالم یہ ہے کہ مجھے لکھتے ہوئے اورامید ہے آپ کو پڑھتے ہوئے بیٹام فیرو کر چکے ہیں' مگر بیالبیلا کارواں تو ایک ایسی کہکشاں ہے جس کی دھول بھی صدیوں اورنسلوں کے انگنت سلسلے ا ہے حصار میں جمیئے ہوئے ہے۔ پھر بھلا میں کیول شاہیے خانہ ول کا سارا سرمانیا ال کاروان عز میت کی دبلیز محبت بیه نجهاور کردول!!!! ا نے غوث تیری شان زیبائی کے ہالے میں و نیاست رہی ہے: میری سانسوں کا خراج بینی ان سارے اداوالعزم نفوس قدسید بر،جن کے جیون کی ہرریکھا دین حق کے اجالوں کی نقیب تھیری۔جن کے پیتر سینوں میں اک آ گ بجری تھی ،'بہضعہ دین (Religious Renaissance) کی جن کی البیلی پایشانیاں اپنی ہر ہرشکن میں نورحق کا بالکمین سمینے ہوئے تھیں۔جن کی رفتار سفر ہیں پنہاں تھا خرام ناز ،اس رجوار کا جو با دصبا کے جھونگوں کی مانند شریعت وطریقت کی سب پگذنڈ یوں کوم کا تا ما جا لتا جار ہاتھا۔ جن کے شعور وادراک کی ہر پرت ہے گھل رہے تھے انگنت در پیچے ان پر لے جہانوں کے جواس سے پہلے کی تہذیب ،کسی شریعت ،کسی دین کے نصیبوں میں نہیں از ہے۔ بى بال! بيسب مقدى ستيال بين جوتاريُّ ك مختلف ادوار بين اپني قبائ رہبری اور شان میجائی ہے دین حق کا آ ٹچل سنوراتی ،اجالتی چلی آئی ہیں۔ ہیں ان سب کےقصر ناز کی وہلیز پرسلام عقبیت کاخراج لئے حاضر ہوا ہوں۔ مگراے قار نمین محترم إذراغورے جمك كرو يكين كاميرى جبين نيازكاجو جده سب ے زياد وطويل جو چلاہے وہ شاید بلکہ یقیناشہ بغداد فوٹ الوریٰ کے آستانے پر محینا، رتص کرتا، وجد میں

معازلا مكانی بارہ و بھیاتا جارہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کدآ سان روحانیت کے ماہتے پر دکتے وحلانا ، چارہ و بھیاتا جارہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کدآ سان روحانیت کے ماہتے پر دکتے جائے دیا سب چارہ ساروں میں یہ اکیا وہی تو آ قاب ورخشاں ہے جس کے گرداب رہتی دئیا سب ستارے کو گردش ، طواف میں او ہے دہیں گے۔ اے خوث الوری احیری شان زیبالی کا منظر میں تو دنیا والوں کو دکھا نہیں سکتا۔ پھر کیا کروں ، میری ہے اس بی خامشی میں او حل میں میں میں میں میں اور سام میری ہے۔ اس میں خامشی میں او حل میں ہے۔ کہ سیری خامتوں کے چاہدا تو ہے جھومرو بین میں کی اجمی چیشانی کا ، جس پہلی ہے تھا تہ ہے۔ اس میں میں اوحانیت کی۔ تو ہے ووظام میں رہتے ہے۔ ہے تھا تہ ہو او جانسی جی رہتے ہے۔ کہ تھا تہ ہی تھا تھا وں اور کرشوں ( کرامات ) سے توایا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کے کہا ہے۔ کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کے کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کے کہا ہے۔ کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کی کہا ہے۔ کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کے کہا ہے۔ کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کے کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے تو کی کے کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے کو کی کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے کو کی کے کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کہا ہے۔ کو کھا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کہا ہے۔ کو کھا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کھا ہے۔ کو کھا ہے۔ کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کھا ہے۔ کہا ہے کہ تیری کی کھا ہے۔ کہا ہے کہ تیری کی کو کھا ہے۔ کہ تیری ندرت علم وہاں ہے۔ کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری کے کہ کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری کی کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری کی کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ تیری کو کھا ہے کہ تیری کی کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ کو کھا کے کہ تیری کی کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے۔ کو کھا ہے کہ کو کھا

پھانے بوسوں ہور ہوں ہور کر سات کے جایا ہے سیرں مدت کا دو سے وہ شنم اوؤختم الرسل، تہذیب سمداا تجر تی مامنڈ تی بھیلتی اور جگمگاتی ہی رہے گی۔ تو ہے وہ شنم اوؤختم الرسل، مولائے کل (سٹی ٹائیڈ کم) جس نے نمبار ر جگذر کی دھند سے بھوا کیے جائے تھا ایسے جا ندستارے اگائے جیں جن کی فصل اب رہتی دنیا کا نئات زندگی کو جمیشہ ماورائی اجالوں کی درخشانی سے سیراب کرتی رہے گی۔ اے میرے فوٹ ! تو زندگی کی رہٹر دیے ورکا ایک ایسانالہ ہے جس نے

سری رہے ں۔ اے بیرے ہوت؛ وریدی فرجور پہورہ ایب ایب ہائے۔ ان اپنی تابانیوں کے حصار میں لے رکھا ہے سب ولیوں، غوتوں، قطو ال اور ابدالوں کی روحانیت، کروار اور شخصی عظمتوں کو۔جس کی وہلیز محبت پہجنگی ہیں سب اہل عزیمت کی

پیشانیاں۔ جس کی نسبتوں کا البیلا رنگ چڑھا ہے۔ ب وین کے خدمتگاروں پہ۔ جس ک جیم نو از شوں نے رم جھم پھوار برسائی ہے۔ ب الل طریقت کے طلقوں پہ۔ جس کے

حضورصدیاں اور زیانے مل کراپٹی جاہتوں کا خراج کٹارہے ہیں۔ آستان شہ بغدا و بیہ پلکول سے میں وستک دوں:

پھر بھلا میں کیا اور میری بساط کیا ؟ اس دل کے جذبے تو بس تیرے نام

ششبازلامكاني

38

ہیں، تیرے نام ۔ میں خود کو تیری آغوش محبت میں سمودینا جا ہتا ہوں تا کہ تو جھے اسے آ قاومولاسید کونین رحمت دوعالم الفیلم کی بار کیہ ہے کس پناہ میں اپنی طرف سے بطور نذ راند پیش کروے ۔ کاش میں اس قابل بن سکوں اے میرے غوث الوزی! ہاں!! کیکن اگر تو جا ہے تو مجھے تبول کر کے اس قابل بنا دے۔ چوروں کو قطب بنانا تو بزی یرانی کرامت ہے تیری۔ یہ بجا کہ میں د نیاوالوں میں سب سے براہوں مگر یہیں پرتو چیکے گا تیری مفلمتوں کا آفتاب اورای کرم کی نگاہ ہے تو اقبرے کی تیری شان غوشیت کی زالی جیب۔ جھا ہے نابکارکو یا کیزگ کے سمندر میں نبلا کر ہی اے میرے فوث! تو اپنی کرامتوں کی معراج پیجگرگائے گا۔ ہاں میں اپنا آپ تجھے سوعیتا ہوں مجھے قبول مرلے اے میرے نانا جان کے لاڈ لے بیٹے !اے صدیوں اور شکوں کو پیم سنوار نے ، اجالتے اور نکھار نے والے شاو جبیاں ، قطب عرفاں ،غوث دورال محبوب سجال ، پیر پیران م<sup>ینیخ</sup> عبدالقادر جبیلانی قدس سره العزیز!

ور روس کی جو سام دور بیات میں میں اس انداز تحریر پریس کی دریا لم بے خودی اللہ بے خودی اللہ بے خودی اللہ بے خودی میں اپنے دل کے خود میں اپنے میں کے تا جدار، شد بغداد کے آستان مجت پیدا پی پاکنوں سے دستک دینے چلا گیا تھا۔ لیجیے اب واپس آ گیا ہوں پھر آپ ہے ہم کام ہونے کے لیے اور کہنا آپ ہے ہم سلطے ہے وابستہ ہوں گرغو نے الوری کی محبت اپنے دل میں ذرا بھی کم ند ہونے دہ بچے گا۔ خوث الوری اس پوری کا نمات کے برتز مقام مجبوبیت میں جس افق اعلی پر جگرگار ہے ہیں وہ آئیس اس پوری کا نمات کے برتز مقام مجبوبیت میں جس افق اعلیٰ پر جگرگار ہے ہیں وہ آئیس براوراست حضور میدکو نمین رحمت و وعالم الی پی بھر مختاج کی خاص عمنا بھوں ہے ملا ہے۔ اور ساری دنیا والے اس محبوبین کی خاص عمنا بھوں سے ملا ہے۔ اور ساری دنیا والے اس محبوبین کیسے۔

39

همه كيرز وال امت اورغوث الورى كى شان احياء دين:

ہوسکتا ہے بعض قار کین کے ذہنوں میں یہاں پھی تجسس ابھرے کہ آخر وہ کونی

خدمات ہیں غوث الوری کی جو چود وصد بول کے تمام مجددین کی خدمات ہے بھی یک است

گوندشرف وامتیاز رکھتی جیں؟ تو بات صحابہ کرام ،اہل بیت اطہار اور آئمہ ُ حدی ہے ذراہت کر ہوگی کیونکہ وہ سب تو حضور غوث الور کی کے بھی محسن اور سرمایۂ افتخار ہیں۔ پھر

جب ہم اِن تمام حالات کا معروضی تجزیه کرتے ہیں جوغوث الوری کے عہد میں عالم

اسلام کے ایک افق ہے دوسرے افق تک ہرسو تھیلے ہوئے تھے اوران نا گفتہ بہ حالات سرور نا مدید حقیق میں میں تاریخ

ے تناظر میں اس حقیقی ، وین ، ساجی اور تبذیبی انتقاد ب کی چند پرتیں الث کر ویکھتے ہیں جومیر مے قوث الوریٰ کی خدمات ہے بلا واسط اور بالواسط روفما ہو کیس تو کم از کم ایک

گہرے شعور واحساس کی پر چھا کیں جارے وجدان کے کینوس پرضرورا بھرتی ہے جو بالا خرجمیں غوث الوریٰ کی لاز وال ملی خدمات کے اچھوتے پن اور یکنا کی کی وہلیز پر

مجھکائے بغیر نہیں چھوڑ تی ۔ جی ہاں ایک واقعاتی منظر نامہ ہے جوغوث الوریٰ کی ہے۔ مثال خدمات کواحیاء دین کی وکھر می امتیاز می حیثیت دلا کر ہی رہتا ہے۔

قکری خافشار اور روحانی او بارہ جس نے بالآخر عباس سلطنت کو غارت کر کے رکھ ویا اور یکی وجہ ہے کدایک معروف منتشر ق' 'آگا اے آرگب'' اور دیگر بور چین مورضین

نے اِس عبد کو دنیائے اسلام کا تاریک دورشار کیا ہے۔ایسے بیس حصرت شیخ عبدالقا در جیلانی قدس سرہ نے اپنی سیے انسی ہے دین حق کی آبیاری کی اور معاشرے کوان قکری

http://ataunnabi.blogspot.in شعبازلامكاني كالالالكالي المالي المال بحرانوں سے نجات دلائی۔عقلیت و وضعیت سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور اس کے تدارک کے لئے''عشق البی'' اور''روطانیت اسلامیہ'' کے اصول اجا گر کئے۔ یوں آپ نے قلبفد کی پیدا کی ہوئی وہنی لامرکزیت کوقلبی کیفیات کے ذریعے دورکرنے کی طرح ڈالی اور ای تر یک کا فطری علاج کی ہے۔ امام غزالی آپ کے معاصر تھے جوایک مدت تک فلسفہ کا جواب فلسفدے دیتے رہے، چنانچے تہافة الفلاسفة ای زمانے کی یادگار ہے گر بالآخراُن کو بھی ای راہ کی طرف ماکل ہونا پڑا جے نموث الورٹی ابتداء ہے ہی اختیار کئے ہوتے تھے۔ فقہ، تصوف ونبوت اور ولایت کے تمام مظاہر کی جوتعبیرات آپ نے چیش کی جیں اورتشلیم ورشا کے جوبدارج خانص قکری جملی اورروحانی تا ثیر کے ذریعیہ جس طرح اسلامی معاشرت میں آپ نے رائخ فرمائے وہ ای دائرے سے تعلق رکھتے ہیں ۔آپ کی وہ مشہور کرامت جس میں منصور ابن مبارک کو فلسفہ پڑھتے و کیچے کرکتاب کی اور اے اپنے روحانی تصرف ہے فضائل قرآن کی کتاب میں بدل کر فرمایا:''اب اے پڑھو۔''ورحقیقت اس معاملہ میں آپ کی شدید حساسیت اوراحیاء دین کے مزاح کا پرتو ہے۔ ٧ یخوت الوری کا عهد اسلامی معاشره میں زوال قکر وگل کی جن انتباؤل کو چھو ر ہاتھا ، ان کی ایک ہلکی می پر جھا تیں معتز لہ ،قرامطہ ، اساعیلیہ اور روافض کے شدید متعصبا ندمظا ہراورتشد دلپندی کی تیزی ہے چھپلتی ہوئی لبر کے اثرات میں دیکھی جا سکتی ہے۔شیعیت کی بلیادا نکار صحاب پر رکھی گئی ہے اور ٹیجیة اس میں سنت نبوی کا بھی ا نکار كرنامي تاب-اس كے يوسط دوئے رجحانات كورو كئے كے لئے آپ نے اصل بنياد سندی کی انتباع اور ساتھ تی سحاب رسول رضوان الله علیهم اجمعین کی مدح سے اسپنے

خطبات کوآرات کیا۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوکر بہت سے شیعت انب او جایا

-22/

مختلف گمراہ فرتوں کی تر دید واصلاح کے ساتھ ساتھ آپ نے درس و تدریس،

ا فمَّاء اور وعذا وارشاد نيز اصلاح وتربيت كـ ذر بعيد مسلك الل سنت كوتفويت بخشى -

ا بن المعانى كے بقول منتبعين سنت كى شان آپ كى وجب برا حد كى اوران كا پلز اجمارى ہوگيا۔ حافظ زين العابدين تحرير فرماتے ہيں۔ "انخوث اعظم لوگوں كى ہدايت كے لئے

تشریف لائے اور لوگ آپ کو مائے گئے ، اہل سنت کوآپ کی ذات سے تا ئیر ملی اور

الل بدعت پسپا ہوئے۔''

۳۔غوٹ الوری کے عبد میں بظاہر اسلامی نضوف کے سرچشمے خوب سیرالی ک رہے مجھے گرحقیقی طور پر اس سے پہلے ہی نضوف ایک شدید آزار میں ڈھل چکا تھا۔

رہے کے رسال طربی روپان کے پہلے کی حرف بیٹ مربی سامان کی ہے۔ کشف افتح پ کا زمانہ تو غوث الوریٰ ہے پہلے کا ہے تگر اس سے کھلتا ہے کہ تصوف

محض ایک نام اور رسم کی حد تک رہ گیا تھا۔ حقیقت مضحل ہو پیکی تھی ۔غوث الور کی کے ہمعصرامام ابن جوزی نے تکمیس اہلیس میں صوفیا ء کی خرابیاں اچھی طرح آشکار کردی

تنجیں ۔ صوفیاءاورعلاء خلاہر کے مابین ایک جنگ اور نصادم کی کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ بید وہ حالات متھے جن میں غوث الوری نے عملی سُرگرمیاں شروع کیس۔ جس طرح سر کار

وہ حالات تھے جن میں عوث الوری نے می سر نرمیاں شروع میں۔ بس طرح سرکار رسالت مآب مالیڈیل فرات پر تو رات کی شریعت اور انجیل کی طریقت یکجا ہوگئ تھیں

ای طرح غوث الوری پرشر بیت وطریقت کا اجتماع ہوگیا تھا۔ آپشر ایت وطریقت دونوں کے رہبر تھے۔ چنانچہ آپ نے طریقت ونصوف کی زبر دست اصلاح کی۔ فش

اوراصطلاحی ویجید گیوں سے بٹ کرتصوف کوساد واور واضح اسلوب دیا اورتصوف کے

http://ataunnabi.blogspot.in ساتھ وابنتگی کے راہتے بھی عام آدی کے لئے کھول دیئے ۔طریقت اور خانقا بی تربیت کے نظام کوآپ نے بے پٹاہ وسعت اور تازگی بخشی اور نظم وطبط کے ہا تاعدہ آ چنگ میں پرودیا یفوٹ الوریٰ کی زندگی میں ہی آپ کا جاری کردہ طریقہ قا در سے لا کھوں کفوس کوفیض یا ب کر چکا تھا۔ یوں آپ نے معاشرے میں روحانیت کی عام سطح بلندكروي اورملت اسلاميه كاصل متصوفا ندمزاج يحال كرديا-سم فوٹ اعظم کی پیدائش ہے بن ونیائے اسلام پرزوال وانحطاطے کاعمومی دورشروع ہو چکا تھا۔ اگر چہ بظاہر اسلامی سلطنوں کے اقتدار کا سلسلہ اندلس سے مِندوستان تک پھیلا ہوا تھا مگرا ندرونی طور پر برحالات نہایت خراب وٹا گفتہ ہون<del>تھ</del>۔ خلافت عباسيد کی سیاس مرکزیت چوتھی صدی جبری میں مفلوج ہوکر رہ محقی تھی تاہم خالص تنهذيبي اور ثقافتي تكته نظرے دارالخلا فيه بغداد كارنگ دروپ قائم نضا معغرلي ايشيا کی میشگیم سلطنت مختلف آزادریاستوں میں منقسم جوکر تکڑے کمٹرے بھو چکی تھی۔ اُدھر اندلس میں اموی حکومت کی مرکز ی حیثیت شتم ہو چکی تھی۔ یورپ کی عیسائی حکومتیں موقع کی تاک بیں تھیں کہ سلمانوں کو تتم کر کے اپنی حکومت قائم کریں ۔افغانستان اور ہندوستان کے تمام مغربی علاقوں میں سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا زوال شروع ہو چکا تضااور ہندورا ہے مہا راجے صدیوں پرانی شکستوں اور ذکتوں کا انتقام لینے کے لئے صلاح مشورے کر رہے تھے۔مشرق وسطی میں برطرف ابتری جھائی و فی آئی۔ ایت المقدر پر بیسا ئیوں کا قبضہ ہوجائے کے بعد سلیبی عراق وتجازیر جملے کی الاربون مين مسروك هي " كو يا " كل ونيا كي متحد وتوت مسلمانون كومناوييغ يرتلي جو تي می مصرین سلامت بالله ( لاگل ) تصحیحاتی نے تاریخ اکتلفاء میں دولتِ خبیث

شعبازلامكانى كالمحالية المحالية المحالي

کے نام سے پکارا ہے الحاد اور ہے ویٹی کے نظریات پھیلا رہی تھی۔ بیرتمام حالات وواقعات حضرت شخ کی نظرون میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کے باہمی افتراق و

انتشاراورخانہ جَنَّلَی کواپٹی آتکھوں ہے دیکھااورمحسوں کیا۔اُن کا وجودخواہ اِن حالات

وواقعات ہے علیحد واور دورر ہائیکن اپٹے شعور وا صاس کے ساتھ وہ اس آگ میں جل

رب تے۔ شیخ کار احساس اس جذب میں تبدیل ہوجاتا ہے کہ عالم اسلام کے مرکز

بغداد میں کھڑے ہو کر کم از کم ایک صدائے ور دنو بلند کی جائے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

'' جناب رسول الله صنی الله علیه وسلم کے دین کی دیواریں ہے درہے گر رہی ہیں اور ہی کی بنیاد بھری جاتی ہے۔ اے ہاشندگان زمین ا آ وجوگر گیا ہے اُس کومضوط کردیں۔ جوڈھے گیا ہے اُس کو درست کر دیں ، یہ چیز ایک سے پوری فہیں ہوتی

یہ ہے، مل ورور سے رویں بیر بیر پیر سے پورل میں اور ا سب بی کول کر کرنا جا ہے۔اے مورج !اے جا ند الوراے ون

مم سب آو۔'' شخ صرف پندونصیحت اور ترغیب وتشویق ہی پر اکتفائییں فریاتے تھے۔ جہاں

ن صرف پندو میعت اور سرعیب وسوی بن پر انتظا بیل فریات سے۔ جہال ضرورت مجھتے بڑی صاف گوئی اور جرات کے ساتھ تو می احتساب کا فریضہ بھی انجام

-2.

یوں ہم و کیستے بین کدشہ جیلان اور آپ کے بلاواسطہ و بالواسط فیض بافتگان کی کوششوں سے ندصرف وین اسلام میں ٹی زندگی شمودار ، وئی بلکہ اس کی

یوسیان میں میں سوری کے میں اور استوار ہوگئی۔ چنا نچہ جب ساتویں صدی کے روحانی تو یہ ساتویں صدی کے

آغاز میں تا تاریوں کی قیامت خیز بلخارے اسلامی سلطنوں کی این ہے این نے

شمبازلامكاني المالية ا

ر بی تھی تو ظاہری حالات کے تفاضول اور عام تو قعات کے برعکس اسلام کا چرائے گل ہونے کی بجائے ناصرف روشن رہا بلکہ صرف ۴۵ربرس کے اندراندر پینی ۱۸۰ ھاتک

ہوے ن بہات کر ون کو اپنا حلقہ گوش بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سلسلہ میں ہلاکو خود ان غارت کر ون کو اپنا حلقہ گوش بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سلسلہ میں ہلاکو

ے بیٹے تکووار کا قبول اسلام ساسائہ فاوریہ کے ایک فراسانی ہزرگ کی کوششوں کا متیجہ

خاک بغداد از دم او زنده گشت صبح با از مبر او تابنده گشت

جعیاں ہورش تارک فرانے ۔ پاسال ال سے کیے کوستم خانے ۔ جعیاں ہورش تارک فرانے ۔

ے۔ غوث الوریٰ کے عبد ہیں معاشی اور عمرانی نظام مفلوج ہو چکا تھا۔ عمرانی معاشی اور معاشر تی ادارات میں تغیر واختلال بریا ہو گیا تھا۔ معاشرہ میں نسلی

تعصّبات اور طبقاتی اشیازات نے عام سیای ، حاجی اور معاشی زندگی بیس افتراق و اختشار کے مہیب سائے کچسلا دیئے تھے۔جوں جول مسلمانوں کے اندراسلامی روح کم

انمٹی رعم ہیپ ساتے چھیلادیے سے۔ بول بول ملما ول سے میرون معالی انداق ا ہوتی گئی بقوی من فرت کھیلی گئی۔ بغداد کے بین الاقوای معاشرے بعثاف تہذیبوں

سے بیگام ہے جو ساجی اور عمرانی نظام انجرااس میں مجمی مفاسد کا غابہ تھا۔ وولت وامارت سے دوش بدوش غربت وافلاس کے المناک مناظر بھی تھیلے ہوئے تھے۔

ور فاللها و في حرافيت يرسق كواينالها عوام كالدراحكام شرع كى بجا آورى يس

ولا اس ملا و کہا اور اللہ تا الون کی بیروی پر اکتفاء کر لیا توسیرت زوال کا شکار جو گئی۔ اس امہ کیرز وال سے مصافی الراحت الفراوی اور اجماعی زندگی کے ہر شعبے کے اندر

سیاتے جائے گئے۔ وین کی اردات وائن وکردار پر ڈھیلی پر تی چلی گئی، دوات کی فراوائی، گاناہ کی لڈت، پیش ومشرت کی رکھین ہے معاشرو کے جر طبتے میں اخلاقی انحطاط کا

رنگ چھا گیااوراس کی شدت سے احتیاج محسوس ہوئی کدامت کوزوال سیرت سے

تکالا جائے ۔حضورغوث الوری نے ان رو بہ تنزل عمرانی حالات کی اصلاح کے لیے

ا يك مثالي جدوجبد كانظام استواركيا \_

آپ نے ایک منظم خانقائی نظام سلسلہ قاور پیشکیل دیااور مملی تربیت کے ذریعے

روصانی داردات کی مختصیل ہر فرد کے لیے ممکن بنا دی۔ فسق وعصیاں کی پھیلتی لہروں کا علاج آ بے نے تفوی ہڑ کیدادرخوف خدا کی تعلیم و تلقین سے کیا۔ بغداد کی بیشتر آ بادی

ئے آپ کے باتھ برتوبرگ اور یارسائی کی زندگی اعتباری۔ آپ نے خود ایک بار فرمایا

كدائيك لا كھ سے زائد فائق و فاجر مير سے ہاتھ پر توبہ كر چكے ميں۔ چنانچہ آپ كی

کوششوں ہے وہی بغداد جو پر محصوصہ پہلے گناہ کے گھٹا ٹو پ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مینارۂ ہدایت بن گیا۔ اس طرح وین میں از سر تو جان پڑگئی اور وہ زندہ ہو گیا اور یول

آ ہے" محی الدین" کہلائے۔

٦- يه تفاوه جمه كيرطى ، روحاني انقلاب جوغوث الورى قدس سره في اسلامي

معاشرے میں بر پاکیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے حسب ویل تدامیرا اختیار فرما کیں:

الف تعلیم ویدریس ،افتا ماوروعظ وارشاد کے ذریعے خوث الوری نے معاشرہ کا سارا

ماحول بن بدل كرركه ويا- شُخ كے خطبات بيه أرى كے وعظ كى طرح الر آفرين كے

اعتبارے ایک عجیب خصوصیت رکھتے ہیں۔ان میں زور بیان کے ساتھ حفائق و معارف کا دنگدار آ ہنگ پورے حسن و جمال کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کے گلام میں

بیک وقت شوکت وعظمت بھی ہے اور دلآ ویزی وحلاوت بھی ۔ آپ کے خطبات کا

الیک ایک حرف ول سے نکاتا اور ول کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

http://ataunnabi.blogspot.in ا یک متعصب متعشر ق پر وفیسر مار گولیته کوچکی آپ کے دعظا وخطیات کے بہتا تھیر ہونے کا اعتزاف كرنايزار چنانچے اس سلسانہ تبلیغ کے اثرات عظیم اصلاحی تحریکوں سے بڑھ کر ہوئے۔ ہمجلس میں مشرف بیاسلام ہونے والوں اور بے مملی ہے تائب ہونے والوں کا تا نتا بندھ جا تا۔ عالیس برس میں لاکھوں نفوس آ پ سے براہ راست مستفید ہوئے۔ آ پ کے ایک ممتازشا گروعبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ آپ کےمواعظ ھندے متاثر ہو کرفسق و فجور میں جٹل ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر تو یہ کی اور ہزار ہا (بروایت دیگر ۵۰۰۰ سے زائد) بہودی واصر الی دوات اسلام سے سرفراز ب۔ فوٹ الوری کی بوری زندگی طالب علمی ہے لے کر آ خرتک ایک تھمل تحریک، ایک پیغام اورایک عملی نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے عمل اوراخلاق کے ذریعے لوگوں کی زىر كيول پر براوراست اثر ذالا -ج\_آپ نے نظام خانفاہی کے ذریعہ عوام کی تعلیم وزبیت اور تز کیے نفس وتصفیہ اخلاق کا کام انجام دیا اور عامکیر پیانے پرسلوک قادری کی تدوین اورسلسلیہ قادر بیری تنظیم و مہغنین اور داعیوں کی پوری جماعتیں تربیت و تیاری کے بعد دوروراز کے علاقول میں ہیجیں ۔ آپ جانتے تھے کہ حروف ونفوش کی بہ نسبت زندہ نفوس کے ذریعے اصلاح وفروغ دین انہیائی طریق وعوت ہے؛ اورسب سے مؤثر اور فعال طریق بھی

http://ataunnabi.blogspot.in غوث الوري نے تبلیخ دین کے لیے فاصلے سمیٹ دئے : غوث الورٹی نے روحانی توت ہے کام لے کرتیلنے واشاعت کا ایک وسیج نظام قائم کردیا۔ دنیائے اسلام کے بیشتر صوبوں اور ملکوں بیں تبلیغی شاخیں قائم کرے اِن کی نگرانی صاحب زاد دعبدالجبار کے سپر دکر دی۔ایئے تربیت یا فتہ خلفاءاورمریدین کو دور دراز جا کر اشاعت اسلام کا تھم دیا۔ آپ ان مبلغین کو رخصت کرتے وقت فرماتے:'' ہمارافرض ہیہ ہے کہ ہم دین اسلام کی روشنی ان تاریک علاقوں تک پہنچا کیں جہاں کے نوگ اسلام کی برکت ہے محروم ہیں اور اسلام کے روحانی ورثے کو چھوڑ چکے ہیں۔ اُن کی خرابی اور بدلیبین کو دور کرنے اور اُن کی اصلاح کا میں نے پکاارادہ کر بیرونی دنیا میں تبلیغ وین کا کام آپ نے بنفس نفیس جا کربھی انبی م ویا اور مبلغین بھیج کربھی۔ہم پہاں اس کی ایک بلکی ی جھلک پیش کریں گے۔ ال الل مرائش ك تذكرون مين آتا ب ك غوث الظلم في عبدالقادر جيلاني قدس سره مرائش بھی تشریف لائے اور وہاں ہے آپ نے افریقنہ کے بہت ہے ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مشن بھجوائے۔ ال۔ الجزائر کے ساحلی پہاڑوں میں بسنے والے تمام مظاہر پرست قبیلوں کے لوگ آپ بی کے دستہ مبارک پر مسلمان ہوئے تھے۔ 🗝 🗸 طرابلس الغرب کے قدیم رومن شہنشا ہوں کے بیچے کھیجے خانوادے آ پ کے ہاتھ پرمشرف بداسمام ہوئے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

۳۔ جنوب اورمشر تی مصرمیں پرانے فراعندمصرے خاندانوں کے بادیہ نشین قبائل کو

آپ نے بھی نفیں جا کرمسلمان کیا۔ کر دجیسی جنگجوتوم آپ ای کی کرامت سے

۵۔ بحرالبند کے جزائر سراند یہ اور مالدیہ بین بھی اسلام آپ ہی نے پھیلایا۔

ان علاقوں میں جگہ جگہ بلند مقامات پراب تک آ ہے کے قیام کرنے کی جگہیں جانہ گاہ کی صورت میں باقی میں اور بہاں کے لوگ آپ سے بری عقیدت رکھتے ہیں۔

1۔ انڈونیشیا کے جزائر ساٹرامیں بھی آپ کے تشریف لے جانے کی روایات ملتی

ے۔ افغانستان اوراس کے قرب وجوار میں آپ کی تعلیم سے ایک زبروست اثقلاب آ بااور بے ثار بدھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔

آپ ضرورت کے مطابق مختلف علاقوں میں اپنے شاگر دوں اورخلفاء کو مبلغین

کی حیثیت ہے متعین فرماتے۔آپ کے فیض یافتہ مبلغین دنیا کے گوشے کوشے میں تھیل گئے اور اپنی تبلیغ و ہدایت سے لاکھوں بندگانِ خدا کو گمرائی کے گرواب بلا سے

تكالا \_ ايك ملكي ي جهلك ملاحظه و: ۸۔ وسطی ایشیاء کی صدور چین تک پھیلی ہوئی بیشتر تو میں آپ کے عظیم روحانی

انقلاب ہے اسلام میں داخل ہوئیں۔

9۔ مشرقی بورپ میں البانیہ اور دیگر علاقے آپ کے مشن کے ذریعہ مسلمان

ان حدید که افرایقد کے ریکٹالوں تک میں قادر پیسلسلہ کی خانقابیں قائم ہو کیں اور این طرح افریقہ کے لاکھوں انسان سلسلۂ تلادر میرے روحانی دائرے میں داخل ہو گئے

اورانبول نے اس تحریک کی بدولت ہدایت پالی۔

اا۔ الجزائر کے بہاڑی علاقوں میں آپ نے تبلیغی مشن بجوائے جنہوں نے بری

جانفشانی سے اشاعت دین کا کام کیا۔

۱۳۔ مغربی افریقہ میں آپ کے خلفاء نے سوڈ ان سے نا پیجیریا تک اسلام پھیلایا۔ دوسرے سلسلے کا روحانی دائرہ سینگال، ممبیا، پرتگال، کیفیا اور قری ٹاؤن کے دور دراز

علاقول تک پھیلا ہواہ۔

۱۳۰۰ مشرقی سوڈ ان میں قادر پرسلسلہ کی ابتداء دسویں صدی جبری میں حضرت تاج اللہ بن میں شاہ نے کی تھی۔ اس سلسلہ کی روحانی تعلیم کا کام مشرقی افریقہ کے ساحلی

مما لك، وسطى افريقه اورجنو في افريقه بين بھي ہوتار ہا۔

۱۱۰ انڈ ونیشیا کے جزائر میں آپ نے ہے شار مبلغین اور بلیغی مثن بھیجے۔مغربی سائرا کے شہر پاڈا نگ میں جومشہورولی حضرت بر ہان الدین میں شاہدہ کا مزار ہے آپ ہی کے مامورین میں سے تھے جنہوں نے عہد قدیم میں پہنچ کرعلاقہ کے بدود ہاوشاہ کومسلمان

مرك ماثرا مين لا كلون انسانون كوكلمه توحيد پرهايا تفا\_

۵ا۔ جزیرہ جاوا میں "سمپیلان سلونان" (نواولیاءاللہ) کے مزارات ہیں۔ بیسب غوث الوریٰ قدس سرہ کے سلسلۂ قادریہ ہے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ان کے ہاتھ پر ہندو،

بدھ، داجا پن رعایا سمیت مسلمان ہوئے تھے۔

۱۱۱۔ مغربی جاوا کے شہر چربیون میں حضرت شریف ہدایت اللہ بھینیے کا مزار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ سیدنا غوث اعظم کی اولا دہیں سے بین ۔ آپ نے جاوا کے علاوہ

دوسرے بہت سے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی۔

http://ataunnabi.blogspot.in الار ای طرح غوث اعظم نے اپنے بعض فرزندا شاعت و تبلیغ اسلام کے لیے اطراف سندھاورنواح بلوچشان ہیں بھجوائے ۔اگر چیان علاقوں ہیں اسلام آچکا تھا تکر کثر ت ے اسلام پھیلانا آپ کی روحانی مسامی ہے آپ کے فرزندوں کا کارنامہ ہے۔ چنانچة ب كرايك فرزند حفرت شخ عبدالوباب جيلاني مُعَيِّقَة كامزار موجوده شهر حيدر آ بادسندھ کے شاہی قلعہ کے بانگل مقابل میں اب تک مرجع خلائق ہے۔ ۱۸۔ آپ نے اپنے گیارہ قرز ندول میں سے سرف ایک شاہ عبدالرزاق مینانیہ کواہے یاس رکھا اور ہاتی دس کوعلم وفضل اور روحانیت میں کامل کرے ونیائے مختلف مما لک میں اشاعت وین پر مامور کردیا۔ 19۔ غوث الوریٰ نے اپنے فیضان سے تبلیغ اسلام کے لئے بوے برے اولیاء اللہ تیار کئے۔ چنانچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھالتہ شخ شہاب الدین سپروروی بھیلتہ نے آ کے چل کر تبلیغ اسلام کے سلسلہ بیں قمایاں کارنا سے انجام دیتے ، جوسب آپ ہی کا الغرض آپ کی تبلیغ نے اسلامی تاریخ بیس اشاعت دین کا ایک شاندار باب کھولا ہے۔جس کے اثرات صرف بغدادیا عراق تک محدود ندر ہے بلکہ عائمگیر حیثیت افتیار کر گئے۔آپ کوای لئے غوٹ اعظم کہا جاتا ہے کہ دور محابہ سے متنا خرز مانوں میں ائمہ اسلامیات کے بعد آپ کی اسلامی خد مات سب سے بودھ کر ہیں۔ آپ جاری تاریخ کے ہیں نازک دور میں ظاہر ہوئے جب سیای اضمحلال کے باعث علمی، فکری اور معاشرتی و دین طور پرمسلمانوں میں باطل کے اثرات رہے رہے تھے۔ آپ نے ان سالات ٹیں اشاعت وین کاعزم ول میں پیدا کیا،اس کے لئے تیاری کی اور پھر ساری

زندگی اس محبوب مقصد میں صرف کردی۔ آپ ایکی الدین ' کہلاتے ہیں اور دین کا

احیاء نبی مرسل یا اس کے کامل ترین ٹائب کے بغیر ممکن ٹییں۔ اگر چہ حضور سید عالم ما اللیانے ہرصدی کے سرے پرایک مجد د کے ظبور کی نشا ند ہی فر مائی ہے۔ مگر تجدید اور

احیاء میں ایک نمایال فرق ہے۔مجددین کی فہرست میں بہت سے حضرات کے اسائے گرامی پائے جاتے لیکن'' دمحی الدین'' کا لاہب صرف آپ کے ساتھ خاص ہے کہ

احیائے دین کا اہم زین فریضہ آپ ہی سے انجام پایا۔

امت پراولیاء کے عظمتوں کے پیانے چھلک رہے ہیں:

غوث الوري كي زبان سے بے ساخت الجرنے والا ساعلان " قدمي هذه على رقبة كل ولى لله" دراسل اى مقام محبوبيت كي طرف اشاره تفارساده لفظون میں اس کامفیوم بیتھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرولی کے ول میں میری محبت الذیل دی ہے۔ میں سب دلیوں کا محبوب ہوں۔اب جسے بھی دلایت کا کوئی منصب ،کوئی مقام در کار ہے وہ اسے سینے کومیری محبت سے مجر لے اور خدا کی ہارگاہ سے مقام ولایت کی رفعتیں

"رقبة كل ولى لله "كي تجير دوسر اولياء الله كي شان وعقمت اورمقام ومنصب کی بلندیوں کا اظہار ہے۔ ہرولی کی گرون سے مراد ان کا مقام عظمت اور منصب خدمت دین ہے۔ یعنی ہر ولی بہت می رفعتوں، بلند بوں اورعظمتوں ہے بهره ورب \_انگنت اولیاءالله بین اورانگنت بی ان کی عظمتوں کے افق \_ ہرولی کی نہ تھی بلندمقام کی جلوہ گاہوں میں اپنے لئے سرور و کیف کے اجلے پیانے تھیلکتے دیکھیے

غوث الوری کی نظروں میں بیسارے افق اپنی ہراشیازی شان کے ساتھ پوری طرح جھلمٹارہے ہیں۔وہ چھم بصیرت کی رعنا تیوں بی*ں برعبد کے اولیاء کرا*م کی سُندَ زِیّا کئے ہوئے ہیں۔ان کا مزاج وہین حق کی وسعنوں کا دھنگ رنگ نکھارا پنی نسہتوں کے کیموس میں پروئے ہوئے ہے۔ وہ جس مقام غوشیت کے عرش رفع پر متمکن ہیں، بیرخودای کا نقاضا تھا کہ وہ اپنے حالقۂ ٹکھار کے سب دائر ول ہے جڑے اولیا ءکرام کی رفعتیں اجالئے کا اہتمام کریں۔شان غوجیت کی ساری عظمتیں ان اولیاء كروم كے مقام وكرواركوا جالئے ہے آشكار جوئى ہیں۔ سورج كى جبك جيشہ جائد ستاروں کی رعمنائی ہے نمایاں ہوتی ہے۔جب تک کہکشاں کی بزم نہ ہے ، کیونکر کھلے كديره كاوولها كبال عجابيطا بإلى بيرب واستظرجس كآكين بين مضور غوت الوركْ كابياطلان: ( قدمي هذه على رقبة كل ولى لله) ( في معنويت اجالنّا ہے-" " رقبة كل ولى لله" جرول كي جدا گاندشان ولايت كا استعاره ہے۔ گويا جرولي كا مقام خاص اس کی "رقبة" ہے۔ اور ہر" رقبہ " کا تکھار دوسروں ہے الگ اور یکتا ہے۔ کو کی ولی خدا کے ہاں بے وقعت نہیں اور سمی ولی کی شان زیبائی کا اٹکارغوث الوری کے اس فرمان ہے نہیں ہوا۔ اور ہوتا بھی کیے ، جبکہ بیفر مان غوھیت اینے آ ہنگ میں ووسروں کی عظمتیں اجا لئے کا مزاج کئے ہوئے ہے۔غوث الوری نے بید

عظمتوں کی تاریخی سند دنیا والوں پر ثبت ہوتی د کیے لیں۔ غوث الورٹی ندائے حق ہیں ءاور بیہ ندائے حق اس کئے بھی ہے کہ ہاتف ک اللہ کے اللہ سے کاروان ولایت کے ہر ہر قرو کی شاک نقتہ لیس کا ابدی اعلامیہ صحرائے

فقر و کہا ہی اس لیے ہے تا کہ آپ کی زبان حق ترجمان سے کل عالم کے اولیاءا پٹی اپٹی

زیست کی اجلی فضاؤں میں ہمیشہ کے لئے تقش کروے اور پھراس کے ساتھ ہی مقام غوضیت کا تابناک چیر دونیا والوں کے سامنے چھلسلانے گئے۔ (قدمی هذاہ علی دقبة کل ولی لله) بین ایک نیس، دو اعلان جگرگارہے ہیں۔ ایک ہرولی کی عظمتوں کا اعلان اور دوسراسقام غوشیت کی انمول رفعتوں کا اعلان۔

اورقار کین محترم کیمیں پرجان کیجئے کہ حضور توشیا عظیم نے بیا علان (قدمی هذاه علی رقبة کل ولی لله ) شاپ زور پندار ش کیا ہے اور ندعالم سکر میں الله علی رقبة کل ولی لله ) شاپ نیور منصب اور احساس حقیقت کے تحت کیا خالص مشویت الی کے آئے میں امجرتے شعور منصب اور احساس حقیقت کے تحت کیا ہے۔ اب بیضدا کی مرضی کا فیصلہ ہے کہ سازے ولیوں پر آشکار کرویا جائے کہ اُن کی رفعتوں کا مجربہ اور کی کی جا جت و مجت کی العبلی ہواؤں میں اہرائے گا۔

غوث الوری کا پر چم مجبوبیت کا پر چم ہے اور یہ پر چم ان کے باتھ میں خودسید کو نین طاقی کی شان محبوبیت نے دیا ہے۔غوث الوری کی محبوبیت پُر آؤ ہے خود صفور اگرم طاقی کی شان محبوبیت کا۔ جو تخلی شہ جیلان پراتری ہے وہ حضور سید عالم طاقی کی کئی شان محبوبیت کی تجلی تھی۔ اس لئے خوث الوری کو ساری دنیا کے ولیوں کا محبوب بنا دیا

كياريكي وجب كرآب ني فووفر مايا

و کل ولی له قدم و انی علی قدم الدی بدر الکمال

"دیعنی برولی بے شک کی ندگی تیفیبر کے نشان قدم ہے اپنے

لئے جگرگاہٹ لے رہا ہے۔ اور بیل ہول کدمیری ذات اس

شرف ہے بہرہ ور ہے کہ سیدکو نین مجوب ضراط اُلْوَا کے نشان قدم

کی جگرگاہوں کا فیض میرے حدے نصیب میں انزا ہے۔ میرے

http://ataunnabi.blogspot.in شميازلامكاني الله المنافلات المنافلا آ قادمولا وللظلم بركمال كا آخرى اجالا بين ادر بين ال اجاك كي واليزے اينے لئے فوشيت كى كرتين سيث، بابول " تارئین محترم! نقتریس ولایت کے سارے افق یوں تو اینے اندر بے شار رعنائیاں سمیٹے ہوئے ہیں تکر جوافق میرے غوث الورٹی کے حصہ میں آیا ، اس کی ندرتوں کا کیا کہنا؟ محبت جس رہگزر پیچلتی ہے وہاں عظمتیں ہی عظمتیں ابھر تی چلی جاتی ہیں اورغوث الوریٰ کے حصہ میں انہی محبتوں کا تکھار انر ا ہے۔ان کے وجود کا سانچہ ی محبوبیت کے خمیرے اٹھایا گیا ہے۔ وہ محبوب کبریا مٹکاٹیڈا کے نفش قدم کی رعنائیوں سے اپنے گئے سرمائی زیست اور فیضان ولایت کی کلیاں چن رہے ہیں اور آپ خود ،ی سوچ کیجئے اے میرے قار نمین محتر م! کہ جس مخص کے کاسئہ ولایت میں سیدال نبیا مجبوب دو جہال مالیتیم کے قدموں کی خیرات برس رہی ہے ، اس کے مقام روحانیت کی بلندی اوراس کے حیون کی ثروت کا شیراز ہ کن اجلی کہکشاؤں کے سلھم میں ڈھلا ہوگا۔ تی ہاں! بیہ ہے میراغوث جلی ،میرے بغداد کا بکتا ولی جوروحا نیت کے سدرة المنتهٰی به ورخشال حضور سید کونمین رحت وو عالم منافیظ کے تعلین یاک کی پر چھا کمیں چوم رہا ہے اور ای ایک بوس<sup>تع</sup>لین مصطفیٰ ملافقہ کی خیرات نے اے ولیوں کے کاروال کاغوث بنادیا ہے۔ اب بیربات واضح ہے کہ دومیں ہےا یک کام ہوگا: جوکوئی سچاولی ہوگا وہ فوث الوریٰ کی محبت ہے ضرور سرشار ہوگا ور نداس کی ولایت مشکوک ہوگی۔ میہ فیصلہ تقدیر کے الجرے ہوئے نشانوں میں اپنی جململا ہٹ بھیر تامحسوس ہور ہاہے۔خدمت وین کے اا کھوں افتی خدا کے ولیوں نے سجائے ہیں اور ہرافتی کو اس ولی کی گرون سے تعبیر سیجئے تو

غوث الورنى نے خدمت واحیاء دین كا جو يكتا افق أجالا ہے وہ سارے وليوں كے آفاق

ے برتر و کھائی دیتا ہے اور سب پر چھایا ہوا ، محیط اور ما وی بھی۔ اور یمی ہے معنی اس

فقرے (قدمی هذه علی رقبة کل ولی لله اکا۔ احیاءِوین کی رعنائیاں ایک ہی اجلے ماتھے پر جگمگائی ہیں:

احلیاءِ وین فی رحما بیال ایک بی اسبے ماھے پر جمعانی ہیں: یہی وجہ ہے کدوین کے مجدوین ہرصدی میں آتے رہے گر " محی الدین "

یعنی دین کوزند و کرنے والا چود وصدیوں میں صرف ایک ہی آیا ہے۔ پس ''احیاء دین '' کامنصب صرف ایک ہی نگلا ہے تاریخ اسلام میں اوراس منصب کی رعنا ئیاں صرف

ب مرادی می ایستان کے اہلے ماتھ پر جگمگائی میں۔ وای ہے خوث الوری جس کا قدم

خدمیں وین میں سارے واپوں،غوثوں اور قطبوں کی خدمات وین کے آفاق بیخی گردنوں سے اوپر، فائق اور ہلند تر ہے۔سب دنیا کے واپوں کی گرونیں خدمت وین

کروں سے سر پروہ می اور جدار ہے و ب رہا ہے ویوں می رویل حداث وی کوائز سے میں یکچے رہ گئیں جی اور غوث الور کی کا قدم بہت باندی پر جا کے تھم را ہے۔

جہال ان اولیاء اللہ کا کام اپنی غایت کے نقطہ عروج پہ جاد مکتا ہے وہاں ہے او پر ، بہت علی او پر ، بہت علی او پر ، بہت علی او پر سے ابتداء میرے قوت الوری کے کام یعنی احیاء وین کی۔ بیدنصیبہ ہر ایک

کے لئے خود ربّ ذوالجلال نے لکھا ہے اور اس پر کسی ایک بھی ولی ہے الجھنا خود

رب تعالی سے الجھنا ہے جو بھی کسی کوراس شدا ئے گا۔

فیضانِ رسالت کے حنی اور مینی دھاروں کا سنگم: کدرجہ: سرائی ماطون میں گ

د کیجے حضورسید کا نئات گائی آئی آئی آئی اے کرای سے برکت انسیت ، روحانیت ، علم عمل ، اخلاق ، کر دار ، عظمت ، فضیلت ، اقد ار ، تہذیب و تدن ، ریاست ، ادارت ، شخصیت آ ات ، سیرت اور بلوغت ورسالت کے فیضان کی جنتی بھی صورتیس کا نئات کو

http://ataunnabi.blogspot.in شعبازلامكانى كالمنافلات والمنافلات میسر آ کیں، وہ دوئی راستوں ہے امت تک پینچیں: ایک سحایہ کرام اور دوسرے اہل بيت اطهار رصحابه كرام كو فيضان رسالت تقشيم هوا جبكيه فيضان ذات صرف ابل بيت کے جصے میں آیا۔ ہاں اہل بیت کو فیضان رسالت بھی عطا ہوا۔ اس کھافا سے اہل ہیت کی نسبت یقیناً صحابہ کرام ہے فاکق و برتر اور افضل ہے۔ان کے یاس فیضان محمد ک کے دونوں سلسلے اپنے بورے قدرتی بہاؤ (Natural Flow) کے ساتھ موجود ہیں جَبِد فیضان ذات کا تعلق صرف نب سے ہے اور سے جینیاتی وراثت ( Genetic herety) کی راہ ہے بٹتا ہے۔ لیسبی فیضان سراسر ہلیں۔ کرام کا نصیب تضا اورانہی ك ذراجدامت تك وينجا-اب و یکتابیہ ہے کہ اہل بیت کرام ہے بیہ فیضان امت میں کس طرح تقلیم ہوااور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہارگاہ رسالت سے بیا فیضان سیدہ کا نئات حضرت سيده فاطمه زبراء رمني اللدتغالي عنها كوعطا جوااوران كي اولا دمين دونول صاحبز ادول حفرت امام حسن اورامام حسین رضی الله عنبما کے ذریعیہ آ مے تشیم جوا۔ اس طرح فیضان مصطفوی کے دود هارے وجود میں آئے: ایک هنی اور دوسر المینی مصد بول تک ولایت ، روحانیت، علوم ومعارف، اسرار حقیقت اور شعور فدی کا سارا فیشان اخمی دو و حارول میں بٹ کرآ گے پھیاتا، بڑھتا جلا آ رہاتھا۔ کچھ طبقے ،علاقے ، خطے اورسلسلے فیضانِ اہل ہیت کے ایک دھارے (حسنی ) سے سیراب ہوئے اور پیکھ دوسرے دھارے (حسینی ) ے تا آگدرتِ ذوالجلال كى مشيت نے اس اہتمام كونيارنگ، نيا آ بنگ عطافر مايا اور وه بيض كداب قيامت تك كائنات فيضان محمد كوايك وحدت (Unification) کے نقطے میں سیٹ دیا جائے۔جس طرح تکوین وتخلیق کے سارے سلسلے کثرت میں

شهبازلامكاني

وصدت (Unity in Diversity) كا آبنك لئے ہوئے إلى اور آج بالآخر جديد

ترین طبیعیاتی سائنس ایس نقط پرآ کیٹی ہے جہال سلام وائن برگ تھیوری ( Salam

wineberg theory) کے ذریعہ کم وہیش سے بات ثابت ہو چک ہے کہ پوری کا نات میں ساری تو تیں اصل میں ایک ہی قوت کے مخلف روپ ہیں۔ اس تصور کو

جدیداصطلاح میں (Unification of physics) یا دوسرے الفاظ میں

(Grand unified theory) تیبیر کیاجا تا ہے۔

ای طرح تشریع ، تدن ، تهذیب اور روحانیت کے تمام ملمی ، تملی ، فکری اور

باطنی تمام مظاہر بالآخرایک ہی فیشان کے ملیلے ہیں آ کرسٹ گئے ہیں۔ آ وم علیہ السلام سے پیسٹی علیہ السلام تک ایک لاکھ چوہیں بڑار کم وہیش انبیاء کرام علیہم السلام

اسلام ہے۔ ی علیہ اسلام علی ایک فاقع پودین جرار م ویوں انجیاء من م بہم اسلام بہت ی تبذیبیں متدن، ندامب بشریعتیں، آسانی کتابیں اور نظام ہائے زندگی الگ

الگ لے کر آئے گر بالآ خرحضور خاتم اُنہین مُلْقِیْمُ کی ذات گرامی پر آ کرساری کا نئات ہدایت اورسارانظام روحانیت سٹ کرایک بی فیضان بیس کم ہوگیا ہے۔ اور

وه فیضان محمدی ہے: \_

تجھے ہے پہلے کا جو ماضی تھا بزاروں کا آئی ، اب جوتا مشر کا فروا ہے وہ تنہا تیرا

اب آ گے حضور سید عالم الفیظم کی وات گرای سے فیضان سیرت اور فیضان

ؤات کے جینے بھی مظاہر اور سلسلے چلے وہ بالآخر بغداد کے غوث الوری کی ڈات میں آگر مرتکز ہوتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اہل بیت اطہار کے ذریعے شنی اور مینی فیضان

ا موسر رہونے وطان دیے ایل یون ان بیان کے اس کے دونوں دھارے حضان دیے اور کی خصیت کے دونوں دھارے حضور غوث الوری کی ذات میں آ کر مدغم ہوگئے۔ آپ کی شخصیت

هم ہے اِن دونوں دھاروں کا۔ وو فقط جہاں ملاپ ہور ہاہے اہل بیت اطہار کے

http://ataunnabi.blogspot.in سارے مرکزی روحانی سلسلوں کا غوث الوریٰ کا پیکرسٹر گنبدگی چھاؤں میں ڈھلاہے: بدوصدت فيضان محمري كا آبنك اس ليدا مجراب تاكداب رئتي دنياجس كمي کو بھی ولایت ،روحانیت ،نسبت ،علم ،معرفت اورطریقت وشریعت کا فیضان میسر آ کے صرف ایک بی ذات گرامی اس فیضان کا سرچشمه کلم سے سیکی دجہ ہے کہ آپ کی نسبت اراوت براہِ راست حضور سید کوئین ٹائٹیڈ کم کا دانت گرامی ہے ہاورانوار و فیوش کا نزول منبد خضرات بغير كمى واسطدك آب يربهوتا فبست اولكي كاشرف يورى تاريخ اسلام میں سب سے زیادہ تو ی اورمؤ ثر طور پر آ ہے ہی کوعطا ہوا۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوي "لمعات" من لکھتے ہیں: '' سب ہے تو ی الاثر ہزرگ جنہوں نے راہ جذب کو ہائشن وجوہ لطے کیااورنسبت اورب کی اصل کی طرف رجوع پایا اوراس پرنهایت كامياني نے قدم ركھا، ﷺ عبدالقادر جيلاني قدس سره بي اور إى بناء یرآ پ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آ پ اپنی قبرانور میں زندوں کی ظرت تفرف كرتة بين-" ای نبیت او یک کے شرات کا فیضان ہے کہ نصیب انجرا میرے خوث الورى كا حیات روحانی میں آپ کا منصب قطبیت کبری شیخ محی الدین ابن عربی قدس مروفتوحات مكيدين لكصفرين: ''بغداد میں حضرت ﷺ عبدالقاور جیلانی قدس سرہ کواس قدراعلی

59

مرتبہ حاصل ہے کہ کل اقطاب ابدال ، اوتا داور افراد آپ کے زیر تکمیں میں اور آپ سب کے قائد میں ۔'' ماہ دو جمعر میں حقیقہ اولیاء جس بالل عرفال میں ،

ماہ والجم میں جنتے اولیاء ہیں،الل عرفال ہیں سہر معرفت کے غوث اعظم مبر تابال ہیں

سيد شياء الدين ابوالجيب عبد القادر سبروروي قدس سروفرمات جين:

" سيدعبدالقاور جيلاني قدس سره اس وقت تمام دنيا كے اولياء الله ميس متاز

اور یگاند هیشت کے مالک میں اور اپنی ظیر نبیس رکتے ۔ وہ اگر چاہیں تو اوگوں کے

مقامات سلب كرليس اورچاجين تواپلي حالت پرد ہنے ويں۔"

شهبازلامكاني 🎢

ای طرح حضرت سیداحمد کبیرالرفاعی قدی سره نے اپنے بھانجے ﷺ ابوالفرح عبدالرحیم سے فرمایا:

> ''اے فرزند!ای دور میں کمی میں اتنی طاقت نییں ہے جتنی سید عبدالقادر جیلانی قدی سرہ میں ہے۔وہ جس مقام پر فائز ہیں وہ

انبی کے شایاں ہے۔''

اب اگر کوئی سمجھے تو بات ہیہ ہے کہ حضور غوث الوری کا وجو ومسعود ستاروں کے مرکز مشمی کی طرح تمام انسانوں کا مرکز محبت اور کعبۂ انجذ اب ہے۔ جس طرح

نظام مشی کامتحرک ستار داینے تعبیر مشس کا طواف کرتا ہے ای طرح انسانوں کے گروہ اور آبادیوں کے جوم بھی اس مرکز انسانیت اور تعبیہ ہدایت کے طواف میں تحو ہیں اور

آپ ہی کی ذات گرامی ہے روحانی فیضان حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ہتی وہ منبع افاضات ہے جوامت کواللہ تعالی اور اس کے حبیب ٹائیڈ نم سے ملاتی ہے۔ وہ نقط اتصال

http://ataunnabi.blogspot.in شمبازلامكانى المراجع ا ب جہاں بھٹی کراروائی بن آ وم حضور سیدکونین اٹھٹائی وہلیز محبت پراپنا سر جھکا تے اور و ہاں اپنے تشکول غلامی کو فیضان مصطفوی ہے بجرنے کے لاگق تھہرتے ہیں۔ حضرت مجد والف ٹانی قدس سرہ کی تضریج کے مطابق اب رہتی ونیا کوئی ولی کوئی غوث ،قطب کوئی روحانی فیضان کا متناشق حضرت غوث الوری قدس سر د کے وروازے برآئے بغیر پھوٹیس باسکتا۔ منے معرت مجدوالف الى كالفاظ: " تا آ نکه نوبت بهشخ عبدالقادر جیلانی قدین سره رسید - چون نوبت این بزرگوارشد ـ وصول فیض و برکات، درین راه بهرکه باشدازا قطاب ونجاءو بدلاء بتوسط شريف وےمقدم کی شود، چہ ای مرکز غیراورامیسر نه شدازین جااست کهفرموده: افلت شموس الاولين و شمسنا ابدا على افق العلى لا تغرب فیضان ولایت کی ساری نهرین غوث الوریٰ کے چشمے سے اہل رہی ہیں: يول د يكھنے توبات پوري طرح آ شكار ہوكرسا ہے آگئى كەھفورغوث الورى کی ڈات اقدس ای بوری امت میں وہ بلند مقام ومنصب رکھتی ہے جس کی بدولت آپ اسلام کے معروف زین مراکل استا اللہ یہ ہے الگ اور ب سے تمایال بن كرب كے ليے سرچھر ؛ فيض اور وسيله ارتباط بن مجتے ہيں۔ (ار دو وائز و معارف (9th Pit Englis) آ ککه خاکش مرقع صد آرز واست اخطراب موج توازخون اوست حضورغوث الوري قذس سره كي عظمتول كالعتراف دنيانے بيژي كشا د هظر في ے کیا ہے۔ ان کے معاصرین ہوں یا بعد ٹار) آئے والے اولیاء کرام واپیا کوئی وئی

http://ataunnabi.blogspot.in مبیں گزراجس نے غوث الاعظم کے آستانے پراپنی جھین عقیدت خاک وہلیزیہ نہ رکھی ہو۔اوراہیا کیوں ندہوتا کہ یکی تو منشاءالہی کا فیصلہ بھی ہے اور فیضان رسالت کا لقاضا بھی۔پس اولیاءِ امت کے سارے سلسلول بیں کوئی وجود ایبانییں جوغوث الوری کی عظمتوں کو جانے بغیراہیے ولی ہونے کا اظہار کر سکے غوث الوری کو شدمانے ے ولایت مل بی ٹیمیں عکتی ، کوابیر کہ سلب ہونے کی بات کی جائے۔ ووساری مبریں فیضان ولایت کی ای خوشیت کے سرچشمے نے کلتی ہیں جواب رئتی و نیانطۂ اسلام کے ہر گوشے، ہر وادی بین سیرالی ہانٹیں گی۔ پھر بھاؤ کون ہے جوغوث الورکی کی ذات پر وكله اعتراضات الثمائ اوراييخ اليمان كى حفاظت كاراسته اليكدم جعول ندجائي-ہمارے اِس عمید میں بھی دومیار تیرہ بخت ،اب اپنی منطقی گمرا بیوں کے تیرہ و تار عالم میں ای کوتا ہی کی یاواش بھکتنے پھررہے ہیں۔اور پہلے بھی کہیں کہیں بدنصیب امجر نے رے مگر ساتھ ہی ان کا قلع قبع کرنے کا الوہی اہتمام بھی ہوتا چلا گیا۔ پیش نظر کتا ب بھی ای عظیم سلیلے کی ایک کڑی ہے۔اس کتاب کے مصنف سید محد کلی قدس سرہ اپنے عہد کے بہت بوے عالم عظیم محقق اور ولی کامل تھے۔ان کے والد گرامی عارف کامل سیدی مصطفیٰ عز وز تکی میشد ہیں۔ عظیم ہاپ کاعظیم بیٹاعلم ودانش اور زہر و ورع کی شیراز ہ بندی ہے پروان چڑھنے والے ایک ہے مثال خانوادے کی علمی ودیل اور ا بی و تہذیبی روایات کی پاسداری کرنے میں بے بدل دکھائی دیتا ہے۔ میری ان ہے عقیدت کچھاس طرح بھی بورہ گئی کہ شخ الاز ہرا، م و کبرشخ خصر حسین ان کے بھا نچے ہیں۔شیوٹ الاز ہر میں جومقام علی گہرائی اور بصیرت و دانائی کے حوالے سے ا ہام آ کبرشخ خصر حسین کوحاصل ہے، اس کے پاسٹک بھی کوئی دورا شاہید ہی اتراہو۔

http://ataunnabi.blogspot.in مصنف كتاب كي شعوروا حياس اور فيمرت ايماني كالنداز وتو خوداس كتاب کے میاحث اور گفتگو کے اسلوب سے بخو لی جو جا نا ہے۔لب و کہجے سے جو وفورعکمیت جھلک رہا ہے ،اس کی وسعتوں کا حصار دن بیدون بڑھتا پھیلٹا دکھائی ویتا ہے۔غوث الوری کی ذات ہے مصنف کی عقیدت اپنے نقطہ عروج پر ہے گراس کا اظہار کہیں بھی سطحیت اور غیر مختفیق آ ہنگ لئے ہوئے ٹیس ہے۔ ہر جگہ خالص علمی و تحقیق مزاج اپنی جر يور جھلك دے رہاہ۔ پیش نظر کتاب کی رعنا ئیوں سے کل اجالوں کی سندرتا پھیلی ہے: کتاب کا افر بی متن جس قدر حجرائی عمر کی اور پخته شعور کی تابانی لیے ہوئے تھا، پھھای طرح کی زیبانی ہمیں اس کے اردوز جے میں بھی جگٹ انجر تی خیرہ کردی ہے۔متر جم ایک ایک شخصیت ہے جو عالم اسلام کی بٹرار سال علمی روایات کے مرکز جامعة الاز برے بی انکا ڈ ک کی ڈگری کیے ہوئے ہے۔ جن کے ماتھے پر بچاہے روپ ایک ایسے ملمی ڈکٹری اور روحانی گھرانے کا جس کی پیچان ملت کے "شرف واعزازا" کی انہول ندر تیں وکھار بی ہے۔ غوث الوری کی بإرگاه ے وابسة شرف لمت حضرت علامة محمة عبدالكيم شرف قادري رحمة القدعليد كي ذات ميں کوئی تضنع ، وضعیت اور نمود و نماکش ممکن ہی نظر نہیں آتی ۔ خدائے جس عمر گی کے سامیج ہیں اثبیں ڈھال کرنزاشا ہے وہ کسی تتم کے دوغلے بین، دکھادے اور ہے قعمتی کی کثافت سے آلود وخبیں ہے۔اندر ہا ہر یکسال، ندخود پرتی ندہوں پرتی مند د نیاداری ندز ر پرتی، ہاں بہت کھری اصول پیندی میرا اُن کے ساتھ تی حوالوں سے تعلق ریااور بڑا بے تکاف معاملہ، ہریار میں خوشگوار حیرت اوراحساس بیس ڈوب جا تا ہوں جب شرف ملت کی بےلفسی مجھے یا د آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کر کیانفس امار دہر خودانہوں نے اپنی خود تر بیتی کے ذریعہ قابو پالیا تھا؟ نہیں

63 MANIEW MANIEW

میر فوث الوری کے دامن سے نسبت کے طفیل خدا کا خاص تخد تھا اُن کے لیے اور اُن کے جاور اُن کے جائزہ اُن کے جائزہ ا چاہئے والوں کے لیے تا کد شرف صاحب ہر ملنے والے، آئے والے، فیض پانے والے کے اللہ میں میں میں میں میں میں میں می

لیے سدا قابل اختبار رہیں۔ اس قدر قابل اختبار کدلوگ آگھ بند کر سے اُن پر بجرور کر علیں۔ آپ نے جو وعدہ کیا اُسے پورا کیا کوتا ہی کا تصور بھی اپنے پاس نہ پھکتے دیا۔

"الماغة و عقیدت منداور حالت فیض کے دابستگان جب اُن سے ملتے میں تو اپنا سر بھی جھکائے و کھتے میں اور ول بھی بچھائے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی بااشیدراہ سداد کے منفر داور

ممتناز ویگاندرائی ہیں۔اسلوب بیان اگر نی اوراردووونوں زیانوں ٹیل بیک وقت "امتھاڑ مرتبہۃ مع الشوف الاولی" کی آئیندداری اجال رہا ہے۔وہ مزایج دینی میں ہرقتم کے بوث وآ ایکش کی ساری راہیں بند کر کے اپنے بیچھے، بہت بیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بجز وتو اشع میں یک گونہ

مثانت کارس گھول کر جام شرف چھلکا رہے ہیں۔ سوچ بیں شدستہ احساس کی آمیزش نے ایک البیلا و کھر این انڈیل دیا ہے۔ بیس انہیں بہت جند قکر ووائش کے مطلع درخش پیامجرنا

و میجدد باجوں بہی شرط بیہ ہے کدوہ زیائے کے گرم دسز دکو پھٹے کائل اب مزید کسی طویل عرصہ تک جاری ندر کھیں۔ بس اٹھیں اور ایک ادائے دلبری سے اپنے خانوادۂ شرف کا با تکپن

فضائے عالم میں بوری بساختگی سے اچھال ویں نوش تھی سے انہیں میسر ہے بہت ہی گہری شکت ایک ایسے ہنر مآب کی جو کہی بھی فروء آستانے بخطیم یا اوارے کے لیے فخرو

ناز کی پوٹی کا ورجہ رکھتے ہیں۔ ایک ایک فخصیت جو کسی بھی تنظیم ، ادارے ، جاتے ، مرکز یا آستانے کے لئے ان دیکھی عظمتوں اور رفعتوں کے سارے جہان یکہارگی سمیٹ لانے

اور نئی منزلوں پر دیکھتے ہی و کیلئے جاوو پائے کر دینے کے ماہر ہیں ،کون؟ میں کیے بتاؤن قارئین محترم کہ میری مراد کوئی بوڑ ھا ہزرگ نہیں بلکہ ایک نوجوان ہے۔ محرعبقری نوجوان۔ ا کیپ البیلا یا تھین ہجائے خطابت کی وادیوں میں جگمگا ٹائو جوان میلم وقکر پائدنی بسیرت ، ساتی شعوراور تکنیکی مهارت لنا تا عالم ، ایک جمیلا مرشد روحانی ، ایک احجیوتا دانشو راور سب سے بڑھ کر ا یک وکھرا دوست ۔ جی بان میرااشارہ ہے ایک ایک شخصیت کی طرف جو ڈھلتی جوانی میں سارے حوالے بزرگ کے اپنے جوہن میں جائے ہوئے ہوئے سے بیٹی علامہ محد اسلم شنم اوزید مجدہ۔ میں رقبک وجرت بیں ڈو ہاہوں ان سارے لوگوں کی خوش تھیبی پرجنہیں تھراسلم شیزاد کی عبتری صلاحيتوں سے فيض ياب و نے اور دائش سيلنے کا موقع ميسر آتار باہے اور انجی خوش تصيبوں میں بہت نمایاں ہیں واکٹر متناز احمد مدیدی روت و والجلال ان کے لیے ارتقاعے زیست کے سب جاوے انچھوتی منزلول کی ست تیز تر روانی میں رکھے۔ آمین

اس كتاب كي طباعت واشاعت كاحسن اجتمام جس فخصيت اورادار و كے نصيب میں آ پایعنی صفہ فاؤنڈیشن کے بانی علامہ محمر عمر حیات قاور کی زید مجدہ میں آئیس بارگاہ غوشیت کی سند دالبیلی نسپتیں عام کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے مباد کباد کا خزاج ٹیش کرتا ہول۔ رب كريم بهم سب كوحننورسيد كونين رحت برعالم كأنافية كمك دبليز اقدس بيدجيه سائى مين فرش زميس ے عرش بریں تک کی ساری بلندیوں کا تکھار ما تکٹے اور جا ہے گی تڑپ بہرہ ورکرے۔ آبین و صلى الله تعالى على حبيبه سيد المرسلين و على آله و صحبه اجمعين يكيازغلامان غوث الوري りいしんしん

يروفيسرسيدعبدالرحمن بخارى مؤسس امدفاؤنذيشن الاجور

شهبازلامكانى

بهم التدارحن الرحيم

بأاوب بالصيب بحادب بي نصيب-

## (تقریط)جنس (ر)میان نزیافترصاحب

کسی عظیم جستی یا شخصیت پراعتر اضات کر کے اس کی عظمت اور شان کو کم گرنے اور اس کے احکامات اور تغلیمات میں تشکیک پیدا کرنے کی سعی کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کی ویروی نہ کریں۔ رب کریم کی تھم عدولی عزاز میں نے کی ، اُس کا اعتر اض بیضا کہ اُسے آگ ہے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آ دم (علیہ السلام) کوشی ہے۔ اُس کا زعم باطل بیرتھا کہ آگ مٹی کے مقابلے میں ارفع واعلی ہے۔ وہ بیاعتر اض لئے حق کے مقابل آیا اور اپنے اعتر اض باطل پر ابتدرہ کر مردود و ملعون ہوگیا۔ ابعینہ حق کا پیغام کی مقابل آیا اور اپنے اعتراض باطل پر ابتدرہ کر مردود و ملعون ہوگیا۔ بعینہ حق کا پیغام کی مقابل آیا اور اپنے اعتراض باطل پر ابتدرہ کر مردود و ملعون ہوگیا۔ بعینہ حق کا پیغام کی مقابل آیا اور اور خابر ہوئے۔

چودہ صدیاں پہلے حرب کا ابوالحکم (پینی حکمت و دائش کا باپ) انہیاء کے امام حضرت محد مصطفیٰ سڑائیڈ آئی خالفت کرنے مان کے خلاف ہے جا اعتراض کرنے اور اُن کی تو چین کرنے کی بنا پر ابوجہل کہلایا۔ ایسے بوجہل اب بھی اس دھرتی پہدوند ناتے پھرتے ہیں ،کوئی رب کریم کے وجود کے مشکر ہیں ،کوئی رسول کریم سڑائیڈ آئی کا استان تا میں ماسات ہے کرتے رہتے ہیں۔کوئی ناموتی رسالت پر مملد آور ہیں کا استانا کہ مارک کے سے میں۔کوئی ناموتی رسالت پر مملد آور ہیں

، کوئی اولیاءانٹداورامت کےصالحین کی تغلیمات پرطعندزن ایں۔ بیرسب بوجہل تکبر

شهبازلامكاني

66

، حسد اور بغض کا شکار جیں ۔ پہلا ہوجہل بھی فلست کھا کر ذات کی موت مرا۔ بعد میں

آنے والے بوجہلوں کا مقدر بھی ویبانی ہے۔

محر شند زمانوں کے انبیاء کی طرح امام الا نبیاء علیہ التحیة والثناء کے رحمت مجرے پیغام حق کومجی ابتداء تبول ندکیا گیا۔ آپ پر بھی اعتراضات کی بوچھاڑ کی گئے۔

ر سب المار المراء كانشاند بنايا كياررب كريم في البيئة حبيب كانتيا كان واحد خود

فر مایا اور کفار کے اعتر اضات کے مسکت جوابات قر آن کریم میں دینے۔عہدرسالت کے معترضین اور گنتاخ تو مرکھپ کے مگران کی تحریک کو ماضی قریب اور حال کے

مستشرقین اوران کے تبعین نے زندہ رکھا۔ اُن کے منداو ژجوابات ہردور میں مسلم علاءادر سکالرزئے ویئے۔ ماضی قریب میں پروفیسر ظفر علی قریشی (مرحوم) اورجسٹس

على وروح و الماريد من مريب من برويد مرس (ميل مرم المرادم) وروست علامه الميري ويترادم من ويترادم من الماريد الم

ا قبال کے افکار پر اعتراضات کے جو ابات کی سعادت پر وفیسر ڈاکٹر ابوب صابر صاحب کے حصہ میں آئی ۔حضور توٹ اعظم چنخ سیدعبدالقادر جیلانی پر پھی ہردور میں

صاحب کے حصہ میں آئی محصور توث اسلم نے سیدعبد القادر جیلائی پر بھی ہر دور میں اعمر اضات کئے گئے ۔ بعض اوقات آپ نے خود انہیں جوابات دیئے۔ ایک موقع پر

آپ نے ارشاد فرمایا:

''مجھے نے دشمنی میں بغض رکھتا ہے اور بھے ہے وہی نا واقف ہے جو خدائے بزرگ و برتر ہے نا واقف ہے .... اور مجھ سے وہی محبت کرے گا جو خدائے بزرگ و برتر سے واقف ، بہت عمل کرنے والا اور تھوڑی بات کرنے والا ہے ۔ مخلص مجھ سے محبت

كرنا بإورمنا فق جھے بخض ركھتا ہے۔"

http://ataunnabi.blogspot.in ''اے اعتراض کرنے والو! اے لانے جھڑنے والو!اے بے ا دیو! سنو اور مجھ ہےسنو کیونکہ میں اُس گروہ میں ہے ہوں، جنہوں نے انبیاء ہےادب سیما ہے۔ اُن کی پیروی کرنے والوں اور ان کی سیرت کو بلند کرنے والوں میں سے ہول ۔۔'' کٹین مقام غوشے اعظم سے بے خبر ایک شخص علی بن محد قرہ نی حنی نے 40 صفحات يرمشمل الكرسال. "الحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبدالقادر" آپ کے خلاف تھا۔ میدرسالہ جب تیونس کے عالم وین علامہ سید محمر تکی بن سیدی مصطفیٰ عز وز رحمة الله علیه کی نظر ہے گز را تو انہوں نے فی الفور اس کی گرفت کی اور معترض کے نابیعتی ، ہے بنیا داور باطل اعتر اضات کے مدلل اور تفصیلی جوابات مکھے۔ اك كى كتاب عرفي زبان ميس بي حس كانام "السيف الدبائي في عُنيُق المعترض على الغوث الجيلاني "ب-اس كاردور جي كي سعادت ممتاز كالرؤ اكثر ممتاز احمد سدیدی کے جصے میں آئی۔ واکٹر صاحب حضرت علامہ محد عبدائکیم شرف قادری مرحوم کے فرزند ارجمند ہیں۔ موجوده دور میں شرکی تو تیں ہرمحاذ پر سرگر معمل ہیں۔ دین کی تعلیمات، شریعت،تصوف،حضورنی اکرم ڈیٹیٹم کی ذات اقدیں اوراولیائے کرام کے ہارے میں شکوک وشبهات پیدا کرنے کی زموم کوششیں ہور ہی ہیں۔ اس دور میں زیرِنظر کتاب کی ہے حدضر ورت ہے تا کہ لوگوں کوغوث اعظم کی پا کیز و، اجلی اور روشن سیرت اور تعلیمات کاعلم ہو سکے۔بیای صورت میں ممکن ہے جب اُن کے ذہنوں ہے معترض کا پھیلایا ہوا تشکیک کا غبار دور ہوجائے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدگ نے السیف الوبانی کا انتہائی عمد ہ

ار دوتر جمہ کر کے دین کی ایک اہم خدمت سرانجام دی ہے۔اللہ تعالی انہیں جڑائے خیر اور تحر خصر عطافر ہائے۔

محبوب سبحاني قطب رباني سيدنا الثينخ سيدعبدالقاور جيلاني أتسنى والصيني ميشلية

ے علم وفضل ، تفوی اور بلند مرہے کے باعث دنیا بھر کے کہار اولیاء نے آپ کی

عظمت اورآپ کے بلند مرتبہ ومقام کا اعتراف کیا تکر بصیرت سے محروم بعض او گول نے آپ کی شان میں ہے اولی ہے بھی گریز نہیں کیا۔ بعض او گول نے تو تم فہمی یا لاعلمی کی

بنیاد پرایسارویداختیار کیا جبر بعض نے مسلکی عصبیت کی بناء پراپنی عاقبت کو تناه و برباد کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف حدیثِ قدی کے مطابق اللہ تعالی کی طرف سے

اعلانِ جنگ ہے۔اللہ تعالی جے عزیت کا تاج پیبنا دیتا ہے اے دنیا کی کوئی طاقت نیجا خیس دکھا سکتی۔

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض اقوال اور خاص طور پر آپ کے فرمان: " قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی لله " پرمخرض کے تمام اعتراضات کے

مرمان: " فدرمنی هدده علی رفیه کن ولی لاده " پر سر سامی استر مصاف کے جواہات علامہ موصوف ند صرف خودوقت کے اور ا

بہت بڑے عالم اور ولی اللہ تنے بلکہ ایک عالم اور ولی کے بیٹے اور تظیم عالم اور ولی اللہ کے بوتے بھی تنے۔ آپ نے ٹھوئ علمی ولائل کے ساتھ نہ صرف مذکورہ بالا محترض کا روّ

کیا ہے بلکہ حضرت خوث اعظم کے دیگر نافذین کے مند بھی بند کر دیئے ہیں ، جو تقریباً ایسے ہی اعتراضات کے ذریعے حضرت خوث اعظم کی عظمت واقو قیر کو کم کرنے اور آپ

کی تعلیمات میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے جیں سیمعترضین تواپی موت آپ مر گئے مگر حضورغوث الور کی کی عظمت کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چیک شمبازلامكاني الارادية والمارية والمارية والمارية والمارية

رباب اور بميشة جكماً تارب كا-

حضرت غوث اعظم منافثة اعلى أفعليم كي ليه بغدادشريف مين جلوه افروز بوئ

تو مختلف علوم وفنون کے بگانت روزگار اسا تذہ ہے اکتساب علم کیا۔ سیدی ابوسعید مخزوی میں ہے ارادت کا تعلق جوڑا مجیرالعقول مجاہدات کے بعد علمی اور روحانی دنیا میں آپ کا

طوطی بولنے لگا۔ تب رحمت عالم الخافیل نے لعاب دہن عطافر ماکر آپ وہاس وعظ سجانے کا

تحكم فرمایا، جبكه رب كريم كى بارگاه سے آپ كوولايت اور روحانيت كى دنیا كا ایک انوكھا اور منظر داعز از بخشا گيا۔ تب آپ نے حكم رئي سے "قدمى هذه على رقبة كل ولى لله"

کا اعلان فرمایا۔ بیاعلان سنتے ہی دنیا مجر کے اولیاء نے اپٹی گردنیں تم کردیں، کیوفکہ بیہ اعلان آب نے اپنی خواہش کی بناء پڑتین بلک عزت دیتے والے رب کے حکم سے کیا تھا۔

ہیں وجہ بھی کد گرونیں فم کرنے والے اولیاء کہار میں ہے کی کو پیمسوس فیس ہوا کہ اس ممل

ے اُن کی عزت کم ہوئی ہے، بلکہ چٹم بصیرت رکھنے والے ہرولی نے آپ کے اِس اعلان پر گرون جھکانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کیا۔ ہاں جس غریب کا دامن بصیرت جیسی نعمت

ے بی خالی ہوا ہے حقائق کی پیچان کیے حاصل ہو علی ہے؟

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بخداد میں ایسے وقت تشریف لائے جب مسلمان علمی عملی، اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے زوال پذیر شے۔ آپ کے انفاس مطہرہ ک خوشبو سے دلول کی تصیتیاں مہک آٹھیں۔ آپ کے غلاموں نے صیلیبی جنگوں میں بھی

جرائت وبہادری کے جو ہر دکھائے اور میم وزرے مند مول کرا ہے رب سے اولگا لی ، آپ کی ہمہ جہت تجدیدی اور اصلاحی خدمات کے پیش نظر بی آپ کود محی الدین 'کے لقب سے یا د

كيا كيا\_آپ كى تغليمات فقط آپ كے عبد كے ليے بى ثبيس بكد برزمانے كے ليے

پیغام حیات بلکہ آب حیات ہیں۔ بارگاہ فوٹیت کے فیض یافت گان جمیشہ ناموک رسالت اور دین برای جانیں لٹائے رہیں گے۔

وین پراپی جا بہ مان سے دیاں ہے۔ صفہ فاؤنڈ بیشن کے چیئز بین علامہ مجموعمر حیات قادری ادراُن کے خوش ذوق مان عظیم کا سے مان ایور ہے اور تقلیم مرمران کے ایر کیستی تاریخ

احباب اليي عظيم كتاب كي اشاعت او تقتيم پرمبار كباد كے متحق إيں -

اللذرب العزت ماویت کے اس دور پس جمیں بزرگان وین کے دامنوں سے وابستہ رہنے اور ان قدی گفس حضرات کے تفش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت کی

كاميابيال مينخ كاسعادت نصيب فرمائ-

بسعر الله الرحمن الوحيم

كلمه طبيبه كانور پھيلانے والى ايك عظيم شخصيت

## (تنقويط)جسلس (ر) دُاكنُومنيراح مغل

لا اله الا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه و آله و اصحابه و عشرته و بارك وسلم) كانور تمام عالم بين يجيلاً اى جاربائ وكون في ال نوركو وسلم كانور تمام عالم بين يجيلاً اى جاربائ اى جاربائ رعاء و الحائف يا مديم كرف كي يوى كوششين كين يينور يجيلاً اى جاربائ جاربائ رعاء كرام في ورثة الانجياء بوف كاحق اواكرويائ رافياء الله كي بارك بين ارشاد خدادى سرد

الَّا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشُرِلَى فِي الْحَيْوةِ النَّبُيَّا وَفِي الْاخِرَ ةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِيلَتِ اللّهِ وَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَلَا يَخْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَهِيْعًا هُوَلِشَيْمُ الْعَلِيمُ

(سورة يونس:۲۲.۳۲)

خبردار بالیقین اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ عمکین ہوں گے۔ یہ وہ نفوی فلسیہ بیں جو لا اللہ اللہ محمل رسول الله (عسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پرصد ق ول سے ایمان لائے اور تادم واپسیں صاحبان کردار رہے۔ آئیس اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشجری ہے۔اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہ بدلہ پالین بہت بری کامیا بی ہے۔اے حبیب اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کی بات آپ کو ممکین نہ کرے۔

شمبازلامكانى كالشائلات المائلات المائلات

ہالقین ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا جائے والا ہے۔ حدیث قدی کے الفاظ ہیں:

جومیرے اولیاء سے وشنی کرے گامیری طرف سے اُس کے برخلاف اعلانِ جنگ

4

انبی پاکیزہ صفت انسانوں میں ہمارے ہم عصر استاذ الاسا تذہ حضرت علامہ محمد عبدا تحکیم شرف قادری مرحوم ومغفور کے صاحبزادے جناب گرامی قدر ڈاکٹر ممتاز احمد

سدیدی الاز ہری ہیں جنہیں علم وقمل کا وافر حصد خوداُن کے اپنے گھرائے ہے ہی ملاہے۔ سوچ کا رخ عمل کا محور جب حضور نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و اصحابه و عتد ته و

بارك وسلم ) كى چى اتباع مين وعل جائے تو ہر بات پُرتا شير ہوجاتى ہے اور برئتيں اور معاوتيں ہمركاب بوجاتى بين ، كاميابيان قدم جو منظلتى بين - حاسدوں كاشر يون چينے لگانا ہے جيسے سورج كى آمد پراند جيرا، يون لگناہے دل شرف سے بينام پھھالى مبارك ساعتوں

میں فکلا کہ متناز احمد مدیدی کا ہر کام متناز بھی رہا، سراہا بھی گیا اور مضبوط بھی فاہت ہوا۔ بچے ہے اولا د کا نام ماں اور ہاپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور رنگ لا کے رہتا ہے۔

ج باولا وكانام مال اور باب الحديد لله رب العالمين-

آ قباب ولایت پرکسی حاسد (علی بن محدقرمان حفی) نے نازیبا بات کر دی (اور حضرت ٹوٹ اعظم ) کے حنی اور حینی نسب کا انکار کر دیا اور قدمی هذه علی

(اور حفرت موث القلم) كي من اور من كسب كالكارس ويا اور علمي هذاه على الورجفرت من المنظاهر في شوح القبة كل ولى الله كالبحي منكر بهوا اور ايك رساله بعنوان "الحق الضاهر في شوح

مصطفی بن عز وز کل رحمة الله عليه ( ربيد أش و ١٣٤٤ هـ وفات ١٣٣٧هـ ) نے بڑے مضبوط

http://ataunnabi.blogspot.in ولائل سے عرفی زبان میں ایک تناب بعنوان "السیف الدیائنی فی عنق المعترض على الغوث الجيلاني " لكه كرمعترض كا تعاقب كيااورامت كي باستدعاما واورمشاركخ کے اساء گرامی اور حوالے لکھے۔جنہوں نے سیدنا حضرت غوث اعظم کے حشی اور حینی نب شریف کا اعتراف کیا۔ جناب گرامی و اکٹر متناز احد سدیدی الاز ہری نے اس کو توی زبان میں اس خوبی اور صلاحیت ہے و هالا ہے کد اُن کی بیکاوش رہتی و نیا تک الل زبان سے داولیتی رہے گی۔ ترجمہ کے ساتھ ساتھ حاشیوں کا اضافہ بھی قابل تخسین ہے۔حضرت غوث الحظیم کی نثر ونظم عربی پرجس ہاہرا نداز میں فہم اٹھایا ہے وہ بھی قابل دادے۔کوئی پھے کہتا کھرےکل روز قیامت اپنے قول دھل کا خود حساب وےگا۔ہم کم علم توا قبال کےالفاظ میں بات کو پہیں شتم کرتے ہیں۔ بمصطلی برسال خوایش را که دین جمه اوست اگر یہ او نرسیدی تمام پولھی است ہمارے لیے قرآن وحدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کی بتائی بات کافی ہے کیونکہ وہ تفوی کے اُس مقام پر فائز تھے۔ جہاں جھوٹ نبیں بولا جاتا۔ قطب رہائی غوے صدانی الشیخ عبدالقادر جیادنی انسنی انسینی ولایت کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں ۔اُن کا سورج اُی طرح فیض رساں اور نقع بخش ہے جیسے اس و نیا میں اُن کی حیات طبیبہ کے وقت فروز ال تھا۔ ان کاعلم ،ان کا تقوی کان کا تمل ان کا اضاحی ہر تنفس کی زبان پر ہے۔اللہ تعالیٰ اُن پر ہمیشہ ہمیش کی رحمتیں، برکتیں اور سعاوتیں خچھاور فرمائے۔اُن کا فرمان ہے: ° ايمان والا دل كيون، كيااور كيين جانيًا بلكه وه بلكه بهي نبين جانيًا.' '



شهبازلامكاني 🎇

برور منفرت السيّد الشّيخ عبدالقادر جيلا في قدس سره السّا ي

كلام: بيرسندنصيرالدين نصير گونز دى گيلاني رحمة الله عليه

ہُوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا حقیقت تو ہیے ہے اُتیا ہے اعلیٰ غوث اعظم کا

شریعت کے گلستال میں، طریقت کے دبستال میں جدھر دیکھو، أجالا ہی أجالا نحوث اعظم کا

صداقت میں، خاوت میں، ریاضت میں، عہادت میں

قیامت تک رے گا بول بالا غوث اعظم کا

سلامی رات دن دیتی میں کرتیں چاند سورج کی ہر اک بغداد کا ذرہ ہے چالا غوث اعظم کا

طریق چشت بو، یا سُروردی، نقشهندی بو

نظر آیا جمیں ہر سُو اجالا غوث اعظم کا

نی سائلیا کا نور ، فیش فاطمه کا کیوں ته ہو وارث علی مرتضی ہے جد اعلی خوث اعظم کا

نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں وم پُرسش تمارے کام آئے گا حوالہ غوث اعظم کا

مقدمه مؤلف

أس ذات كے ليے تد ہے جس نے اہلی عرفان كوانمبياء اور مرحلين كے نفوش پا پر چلنے كى تو فيق بخشى ، اور أن كى بصيرتوں كوروشنى عطافر ما كى ، أن اولياء كے لئے بھى مجرموں میں ہے أسى طرح دشن بنائے جسے انبياء كے ليے بنائے تھے، القد تعالى نے ان قدى نفس حضرات كوچن ليا، پس جس نے أن ہے مجت كى اللہ تعالى نے أ محبوب بناليا، اور جس نے ان حضرات ہے دشنى كى اللہ تعالى نے أس پر اپنا خضب نازل فر ما يا، اللہ تعالى نے اپ قرب اور فضل وكرم كے الل حضرات كى محبوبيت كو ظاہر كرتے ہوئے ارشاد فر ما يا:

''من عادی لمی ولیا فقد آذنته بالحرب-''(۱) ''جس نے میر کے کمی ولی ہے ڈشنی کی،میری اُس سے جنگ ہے۔'' اور صلاۃ وسلام ہواللہ تعالیٰ کے کچنے ہوئے دونوں جہانوں کے سرور اور فلاہری وہاطنی جمال رکھنے والوں کے سروار پرجن کاارشا دگرامی ہے:

انا سيد ولد آدم ولا فخر-(٢)

'' میں اولا دآ دم کاسر دارجوں اور میٹخر کی بات نیس ''

(۱) سنن ابن هاجه دایواب الزهان باب و کو الشفاعة د ۳۴۰۸ (ط) وارالسلام و ریاض) (۱) است ادم مسلم (۱۲۸۳۲) ما کم (۱۲۰/۱۳) این مهان (۱۳۵/۱۳) اور ضوء نے افی محکار شن

(۱۹۶۱) (۱۹۵۹) الد العلواق نے مند جی (۱۰۶۱) اور الوقیم نے اپنی مند جی (۴۲۹/۱) اور ترخدگی نے ۱۹۷۱ (۱۹۷۷) الد العلواق نے مند جی (۱۹/۱۰) اور الان العرب کے دوبالا الفاظ کے سرتھ تکی روایت کیا ہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in (شهبازلامكانى المراجع ووذات جس نے اپنی اُس آل کوورثے میں سیادت بخشی جوقر آن میں طہارت کا تاج پھن کرظاہر ہو گی ہے، وو ذات جس نے اپنی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کدانساب میں بےمقصد طعن وتشغیج کرنا کفر ہے اور سرور عالم مُؤَثِّيَةٌ کی عزت والی آل بریک انساف کی رادے ہے ہوئے اور سرتا یا گمراہی میں ڈو بے ہوئے حض کی مرضی کے برنکس صلاقا وسلام ہو، اللہ تعالیٰ سرور عالم مظافی کم ایسا صلاقا وسلام جیسے جو ہمارے ہے بدعقیدگی اور حسد کرنے والول کے حسدے ایک محفوظ پناو گاہ ہو، نیز علمائے دین کے دفاع اور عق کے اظہار میں ہمارامعاون وید د گار ہو۔ الله تعالیٰ کی حمد و ثناء اور بارگاہ رسالت مآب بیس مدید در و و صلام کے بعد عرض ہے کہ بیدرسالہ''سیب ربانی برگردن مخترض غوث جیلانی''علماء کی نسل ہے ایک عظیم عالم وفاصل شخصیت علامه سید محریکی بن سیدی مصطفی بن عز وز ( مینیة ) کی تصلیف ہے، الله تعالى جمين اس كتاب كى بركتون سے مالا مال فرمائ \_(1) الله تغالیٰ کے فضل و کرم کامختاج اور اُس ہے مد د کا طلب گارمجہ کی بن مصطفیٰ بن عز وزعی، الله تعالی أے حق گوئی کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے اور اُسے دنیا و آخرت میں سعادت مند بنائے ، کہتا ہے: '' کیک دن کھھ احباب میرے یاس حضور کی لیے آئے ساتھ متصل غوث أعظم سیدنا عبدالقادر جیلائی هنی حیینی پڑائٹو کےنسب کی نفی کرنے والا ایک رسالہ لائے۔اللہ نتعالی آئیس سعاوت مندول میں سے بنائے اور اُن کی زند کیوں میں (1) لکتا ہے کہ بیدی اعتریت مصنف علیدالرجمة کے مخطوط کو قتل کرئے والے کی عقیدے مند کا کلصابوا ہے جو ك بندوستان عطيع جوف واف شخ شن موجود فيس ب- اور " فيتول العبد الفقيد " ع يكي الدارو الوتا ب كولك القابعد كأورالعد المحالات شكوري - سرج

http://ataunnabi.blogspot.in شمبازلامكاني ١٨٨٥١١٨ برکتیں عطافرہائے، بیں نے دیکھا کہ اس رسالہ کے مصنف کو جہالت اور حسد نے بوں اندھا کر رکھا تھا کہ اُس نے شرم وحیاء کا لباد دا تار دیا،اور اُسے خبر ہی نہ ہو کی کہ أس كے اس طرز عمل نے أے بلاكت ميں وال ديا ہے، أس نے حضور غوث پاك كى قطبیت کے اٹکار کی کوشش کی ، نیز آپ کی اُن کرامات کوجیشانے کی کوشش کی جو ہر خاص وعام کی زبان پر ہیں،روحانی ونیامیں آپ کی حکومت اور تضرف کا اٹکار کیا، اِس سلسلے میں اُس نا نبجار نے آپ کی اولا وہ پوتوں اور اُن خواص کی ہے او کی کاراستدا پنایا جنہوں نے حضور توث یاک کے ارشادات ہم تک پہنچائے، نیز اُس نے آپ کے نفیس کلمات کی اپنے تھیں فہم کے ساتھ فاط تاویل کا طریقہ افشیار کیا واوراً ہے آپ کے مافوظات میں سب سے زیادہ جس مافوظ شریف ہے جلس اور تکلیف ہو گی وہ آپ کا بدارشادگرامی تفا: "قىمى ھذھ على رقبة كل ولى لله" ''میرایی قدم اللہ کے ہرولی کی گردن پر ہے۔'' اور اُس نادان کے دل میں پی خیال تھا کہ وہ اپنے رسالے کے ڈریعے شریعت حمرمید کا دفاع کررہا ہے، حالانکہ وہملی طور پر اس شریعت کو عام کرتے میں ائتہائی اہم کرواراوا کرنے والی شخصیات کا اٹکار کر کے شریعت کے ارکان کو گرار ہاتھا، یہ دیکی کر مجھے اپنے ایمان اور یقین کے برابر شدید صدمہ جوا۔ اور ایک ایمان رکھنے والے کو یہ صدمہ کیوں نہ ہو جبکہ اُس کے سامنے حضرت فوٹ پاک کے مرتبہ ومقام کو کانا کے کا کوشش کی گئی ہو، جب منیں حضرت غوث یاک کے مرتبہ و مقام کے وفاع ے کے اس میں کا رہے افتا جوظلم کے ساتھ حملہ کرنے والے چور کا مقابلہ کرتا ہے ،

79

اوریس نے ول میں کہا:

'' وہ ہاتھشل ہو جائے جو اُس یا ٹی کی گردن علم کی تلوارے نہ کا ٹ ے۔''

پھر میں نے استخارہ کیا اور اپنے استاد ولی کامل سیدی سیدھمہ بن ابوالقاسم فزار ان کی زندگی میں رکھ عطافی استاد کی کامل سیدی سیدھمہ بن ابوالقاسم

پراُن کاز ماندفخر کرتا ہے، تو انہوں نے میر می بات سن کرفر مایا: م

''اس رسالے کے مندر جات پر مطلع ہو کر میری تو روٹ کا نپ اٹھی ہے ہتم ہمت کر واور حضرت خوث یا ک کے دفاع پر کمریا ندھو۔''

آپ نے مجھے اس رسالے کا رو تکھنے کی اجازت مرحت فرمائی اور میرے لیے وعافر مائی کداللہ تعالیٰ کی توفیق شاملِ حال ہواور حق پراستقامت حاصل ہو، پس

ال دعا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی مراد کوآسان کر دیاء اگر چہ میں اس

قابل نیس تھالیکن اللہ تعالی کی تائید نے راستے کی مشکلات کو آسان کر دیا، اور اِس سے پہلے میں نے بعض احباب کی خواہش پر حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی والنوں کے

مناقب میں ایک رسالہ شروع کیا تھا، پھر جب حضرت غوث پاک کی شان میں بے ادبی کرنے والا رسالہ میرے سامنے آیا تو میں نے مناقب غوثیہ میں لکھا جانے والا

رسالدروک کرندگورہ رسا لے کاروشروع کرویا ،اگر چہوہ رسالہ بھی ایک انچھی کوشش تھی لیکن میں نے دل میں کہا:'' وین کے اصولوں میں ہے ہے:

"درء المفاسد أولى من جلب المتافع\_"

''مفاسد کو دور کرنامنا فع کے حصول سے زیاد ہ اہم ہے۔''

:4170

و اعلد بأن الغيث ليس بنافع ما لد يكن للعاس في ابائه "التجى طرح جان اوكداوكول كے ليے موسلا دھار يكھ فاكدو مندفيس،

جب تک کدوه بارش ضرورت کے وقت ناہو۔"

اور میں نے زیر بھیل دیگرالی کی نصنیفات کوروک دیا جومیرے خیال میں مفید اور اہم تھیں، کیونکہ فرض کے وقت میں نقل ادانہیں سے جاتے ، ندکورہ رسالے

ئے مستف کا نام جے کدرسا لے کے خطبہ میں فدکور ہے: ' 'علی بن محر قربانی حنی'' ہے

ہمیں اُس کے حالات اور اُس کا مرتبہ و مقام جائے ہے کوئی سرو کا رفیدں ، اس لیے کہ بعض مشاک کے فریان کے مطابق میری بات اُس کی کبی ہوئی بات کے رویس ہے ،

أى في اين رساك كادر في ذيل نام ركاب:

"الحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبدالقادر"

'' شُخْ عبدالقادر کے حال کی تشریح میں ظاہر حق۔'' '' شخ عبدالقادر کے حال کی تشریح میں ظاہر حق۔''

جَبِد مِير \_ خيال مِين اِس کانام مونا جا ہے:

"الباطل الظاهر في إساء ة الأدب مع الشيخ عبدالقادر"

" حضرت شيخ عبدالقاور كى بإرگاه مين باد بى كى صورت مين خلاهر

و نے والا ہاطل ''

اور یہ کتا بچر تقریباً جالیس صفحات پر مشتل ہے، اِس کتا بچے کے دو باب ہیں: پہلا باب حضرت غوث یاک کے نب اور آپ کے ضائدان کے بارے میں ہے، جبکہ

http://ataunnabi.blogspot.in دوسراباب آپ کے سلمار طریقت کے بارے میں ہے، اس کی مخبوط الحواس کا بیالم ہے کہ وہ تصنیف و تالیف کے فن سے ٹابلد اور حسن ترتیب سے تاواقف ہونے کے باعث پہنے باب سے متعلق معلومات دوسرے باب میں اور دوسرے سے متعلق معلومات پہلے باب میں ذکر کرتا ہے، اور اقتباسات میں خیانت ہے بھی کام لیتا ہے، نیز الفاظ کوئیدیل کردیتا ہے اورا قتباس میں جو ہات آس کے خلاف ہوا ہے چھوڑ ویتا ہے اور بعض اوقات بہت دور کی تاویل کرتا ہے ،اور بعض اوقات کسی کتاب پرالی بات ک تهمت لگاتا ہے جواُس میں ٹیس ہوتی ایا اصل بات کو بردھاچڑ ھا کر چیش کرتا ہے، شاید أس كا خيال تفاكداً س كررسائے كا فقلاعا م لوگ يا اُس كے بم خيال لوگ بى مطالعہ يا أمر غيلان نوم النيل معك حلا في سير بادية لو فارق الخطر ''اےام غیلان ااگر ہم خطرات ہے بے پرواو ہوتے تو جنگل کی سیر کے دوران تیرے ساتھ نیند بہت شیریں ہوتی۔'' اِسَ كَتَاسِيِّ كَمِصنف نے فيرمعياري اعتراضات سے بيں،اوروه جھوٹ

کیے پھیلاسکتا ہے جبکہ اہل بھیرت اُس کے کتا بچے کا نافتدانہ جائزہ لینے والے ين، قيامت تك اللي في كاكرو وغالب رج كاء أور شاعرفي كيا خوب كهاج:

اقا حمل الفصيح فلا تهده فتلك الاستعارة مستعارة

وصِلُ بالدبين والعرفان تلقى ﴿ فَصَاحِتُهُ انتهت مَنْ غَيْرُ غَارُهُ '' جب تمہارے سامنے بظاہر نصبح کلام لایا جائے تو اُس سے خوفز دومت

ہونا، کیونکہ وہ مانگا ہوا استعارہ ہے۔ دین اور معرفت کے دامن ہے

http://ataunnabi.blogspot.in لبث جاءت توديكي كاكه تيرے سامنے لائي گئي مصنوئي فصاحت اپني موت آب مرگنی ہے۔'' اورا گردین کے انتمہ اور ہدایت کا نور بھیرنے والے علماء پر بے جا تقید کا ورواز ہ کھول دیا جائے تو شریعت مبار کہ کو یارہ پارہ کرنالازم آئے گا ایٹنی ائنہ پر ہے جا اور بے بنیا د تقتید کرنے والے لوگ شریعت کی تارت کو بی گرادیں گے۔ مِين الله تعالى كى بارگاه مِين اميد كرتا مول كه مِين اين اس تصنيف مين شرمندگي كا شکارٹیش ہوں گا اور نہ ہی سکتح کلامی اور ٹیلو کی راہوں پر چلوں گا ،اللہ تعالٰی میر می اِس کوشش کو قبولیت عطافر مائے ،اور حاسدوں کے صدے محفوظ رکھے اور میں نے اس کتاب کا "السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني" ''جيلاني غوث پراعتراض كرنے والے كى گردن يرر باني تكوار'' میں نے اِس کتاب میں تفتکو یول کی ہے: ''معترض نے کہا'' اور پھراُس اعتراض پراپناروؤ کرئیاہے، ہاں میں نے اس معترض کی مکرر ہاتوں کوئیں دہرایا ،اور ب مقصد طوالت کو پیش نظر نہیں رکھا رکین اُس کے اعتر اضات میں ہے ایک لفظ بھی جواب دیئے بغیرتیں چھوڑا، میں علماء کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، اور اللہ تعالی ے تی مدوطلب کی جاتی ہے اور اُسی پرنوگل کیا جاتا ہے قلم اور زبان سے سرز وہونے والى اغزش پرأى سے معافی كاطلبگار ہوں۔

شهبازلامكاني

يہلا باب

## حضرت غوث إعظم وثانينة كانسب اورآپ كا گھرانه

## والدين كى طرف سے سياوت:

معترض نے ،حضرت غوث اعظم کا اسم گرای ذکر کرنے کے بعد کہا:

''وہ جیلان میں ابوعبداللہ صومی میں کہا گیا ہے 'واے کے نام سے مشہور ہیں، اور ابوعبداللہ صومی میں کہا گیا ہے کہ وہ جیلان کے عابدوز ابدلوگوں اور ابوعبداللہ صومی میں کہا گیا ہے کہ وہ جیلان کے عابدوز ابدلوگوں اور مشاکع میں سے بھے ، اور یہ بات ''بھجۃ الاسواد'' کے مصنف بی علی شطعو نی نے کہی ہے ، اور ''بھجة الاسواد'' وہ کتاب ہے جو مصرت بی عبدالقادر جیلانی میں ہے ۔ اور ''بھجة الاسواد'' وہ کتاب ہے جو مصرت بی عبدالقادر جیلانی میں ہے ۔ اور یہ کتاب جھوئی اور شریعت کی مخالف خبروں پر مشمل حالات پر پہلی تصنیف ہے ، اور یہ کتاب جھوئی اور شریعت کی مخالف خبروں پر مشمل

و نے کے باعث ایک بہت بُری کتاب بن گئی۔"

میں کہنا ہوں: "معترض نے "بھجة الاسوار" سے اقتباس لیتے ہوئے ویانتداری کامظاہرہ نہیں کیا کیونکہ "بھجة الاسوار" کے مصنف نے حضرت غوث اظلم مینید کی اناحضرت الوعبداللہ صومی مینید بارے میں کہا ہے: "وہ جیان کے جلیل انقدرمشار کے اور اپنے زمانے کے دوساء میں سے تھے۔ "معترض نے دو کلم ان کے مضاف الیہ سے بول تو ی کرالگ کردیے ویسے درخت کوئی سے اور سرکوگردن سے الگ کیا جاتا ہے، اور یکی دو کلے تو حضرت الوعبداللہ صومی میں اس کے تعارف کی ا

بان بین، اورآپ کے حوالے سے "بھجة الاسواد" بین مذکورآپ کی كرامات،

http://ataunnabi.blogspot.in شغبازلامکانی کارگریکاری کارگریکاری کارگریکاری کارگریکاری کارگریکاری کارگریکاری کارگریکاری کارگریکاریکاریکاریک مكا شفات اورآپ كى دى ہوئى وە خبرىي جومملى طورىيرى خابت ہوئىس \_اور دور دراز کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے حملے کے وفت آپ کو مدد کے لیے نکار نے پرآپ کا وہاں مدد کے لیے تشریف فرما ہونا جیسے کہ امتد تعالی ا کابر اولیائے کرام کے ہاتھوں خلاف عادت امورکو ظاہر فرباتا ہے ہمعتر مل نے ہیںاری ہاتیں دیدہ و دانستہ نظرانداز کر ویں ، اور حضرت ابوعبداللہ صومی کے حالات کی دگیر علماء کرام نے بھی تحریر کئے ہیں۔ "بهجة الاسواد" معرت ابوعبدالله صومى ك حالات دقت نظري كساخ لفل نه كرنامعترض كى بدويانتي يرولالت كرتاب جبكه علم تؤ ديانتدارى كانام بيء يول معترض کی پہلی عبارت سے ہی اُس کی متعصب اور جائبداراندسوچ ظاہر ہوگئی، اُس نے حضرت ابوعبدالندصومعي كے بارے ميں" بھجة الاسراد" يراس ليے أكتفا كيا كہ و ہاں أن كے حالات مختصر بيں اور معزض كا خيال ہے كہ شخصيات كے حالات بيان كرنے میں اختصاران کے کم مرتبہ ومقام پر دلالت کرتا ہے ،اور بیر ہات" بھجة الاسواد " ہے حضرت صومعی کے حالات نقل کرتے وقت اُس کے اِن الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے: '' ابوعبداللهٔ صومعی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بید کہا گیا ہے۔'' اور اُس کی الیمی کمزور ہا تھی آئند وہھی سامنے آئیں گی ،شایدمعترض کو بیہ بات معلوم نہیں تھی ، یا اُس نے تجابل عارفانہ سے کا مرامیا ہے کہ کسی کے حالات میں کسی کا اختصار سے کا م لین مذکورہ شخصیت کی شہرت کی بنا ہر ہوتا ہے، اور معترض سے پچھے بعید نہیں کہ وہ حضرت ا بوعبدالله صوعی کی شان تم کر کے اُن کے نوا سے حصرت ﷺ عبدالقادر جیلا ٹی کا مرتبہ و مقام بھی کم ظاہر کرنا جاہتا ہو، جبکہ حضرت ابوعبداللہ صومتی ،معترض کی خواہش کے برعکس مینی سید جیں جیسے کدایک سے زیادہ عادل اور ثقتہ لوگوں نے و کر کیا ہے۔ اور <sub>س</sub>ے

معفرت ملاً على قارى كى رائے ہے۔

امام جیلانی والدمحتر می طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ایس آپ کا حسینی نسب یوں ہے:

ین به پ ت سب پرس به المحدد و قاطمة ام الخیرامة البیارصاحبرا وی بین ابوعبدالله صوحتی البیارصاحبرا وی بین ابوعبدالله صوحتی بن ابو المحدد بن محمود بن ابو العطاء عبدالله بن تبییلی کمال الدین بن ابوعلاء الدین محد البدین محد البدین محد البدین محد البدین محد البدین محد البدین بن امام محد با قربان امام علی زین امام علی زین امام حد با قربان امام علی زین العابدین بن نواسته رسول ( سابین المام حدین رسی الله عنیم البه عین رسی

نسى بھجة قال غسا وللذه أه الدواهى الجل فذو السقد يشفى يھا قام الدواهى "بھجة الاسرار" كے بارے بيس معترض نے غلط بيانى كى اور اس كتاب كي شياص كے ليے أے "أه الدواهى" (بہت برى) قرار ديا، بال بيار سوچ والا اور بہت برى بياركى والا اس كتاب ك

اورأس كابيكها بهى غلط ب كد:"بهجة الاسوار" حضرت غوث اعظم كى شان

http://ataunnabi.blogspot.in میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔" کیونکہ اس کتاب کے مصنف شیخ علی قطعو فی آ مھویں صدی جری کے بیں اور اُن کے زمانے سے پہلے حضرت تحویث اعظم کی منا قب پرمشتل کی کتب منظر عام پرآ چکی تغییں۔ ان میں سےعراق کےمفتی امام ابو بكر عبدالله بن الفرين حمر و بغدا وي كي تصنيف" انواد العافظ " ب، إس كتاب ك مصنف چھٹی صدی ججری ہے تھے اور حصرت غوث اعظم کے ہم نشینوں میں سے تھے، اور اس طرح "بھاجة الاسوال" ہے بہلے کاسی جانے والی ایک اور کتاب بہت بوے محدث إفتيهه بينخ ايومحرع بداللطيف بن ههة الله ماشي بغدادي كي تصنيف انزهة العلطد" تھی ہےاوروہ"بھجة الاسراد" کے مصنف ٹورالدین علی بن بوسف کے اساتذہ میں ہے میں، اور کو کی بعید نہیں کہ "بھیجة الاسوار" سے پہلے منا قب غوثیہ برمشتمل اِن دونوں كتابول كےعلاوہ پرکھےاور کتب ہمی ہوں جو جہارےعلم میں نہ ہوں ، والند نعالی اعلم \_ معترض کا ابن ا ثیر کے قول سے استدلال اوراُس کارد: اس کے بعد معترض نے ۹۱ ۵ ہے کے حوادث کے بیان میں این اشیر کا قول تقل كياب، جس بين ابن الاثيرني كهاب: ۱۱٬۰ و تنظ الثاني ۵۶۱ هه ميس حضرت شخ عبدالقادر بن ابوصالح ابوگه جیلی جو بغداد میں مقیم رہے، دار قانی ہے دارالبقاء کی طرف روانہ ہوئے،آپ کی پیدائش و ٢٥٥ ه بين جو كى،آپ صلاح كے ميدان میں ایک خاص حال پر فائز تھے اور آ ہے خنبکی مذہب کے پیروکار تھے ، بغداد بين آپ كامدرسها ورآپ كى خانقاه مشهور ييل-" میں کہتا ہوں:'' معترض نے این الاثیر کی کتاب سے حضرت غوث اعظم کے

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني 📉 مختضر حالات آپ کے مرتبہ ومقام میں تنقیص کے ارادے سے نقل کئے ، اور بیٹینا میے اختصار کسی کے مرجبہ ومقام میں کمی پر ولالت نہیں کرتا ، کیونک ابن الاخیر کی تاریخ اختصار پر پیٹی ہے، اور آپ دیکھیں کے کہاس کتاب میں امام مالک، امام ابوصنیف، امام شافعی، امام احمد ءامام بخارى ، امام مسلم ، سيدالطا كَفْد حضرت جبنيد بغدا دى جُبلى ، حجة الاسلام إمام غزالي امام شهاب الدين سبروردي اورقطب رباني امام احدرقاعي رحمة الله عليهمه اجمعین جیسے ا کابرین امت کے حالات بھی مختصر ہیں ، ان حضرات کے حالات دو مطروں سے زیادہ نہیں بلکہ اکثر کے حالات فقلا ایک مطر پرمشتل ہیں، جبکہ حضرت تفوٹ اعظم کے حالات تمام ترانتشار کے یاوجود اِن تمام حضرات کے حالات سے زیا د و تفصیلی بخفے۔ اور این الاثیر کی عبارت میں حضرت غوث اعظم کے بارے میں اُس كارتول: ''و كان من الصلاح على حالٍ'' ''وه صلاح کے میدان میں ایک خاص حال پر فائز تھے۔'' آگرمعترض نے دانستہ لفظ ''حال'' پرتنوین اور ''علی''میں یائی جانے والی فوقیت کونظرا نداز نبیس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بیقول اُس کی سجھے میں ہی نہیں آیا۔ إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر '' جب انسان کی بصارت درست نه ہوتو پھر وہ صبح کا اجالا و مکیہ کر بھی "ニーナンションタン این اثیرنے اپنی تاریخ میں معترض کے استدلال کے برنکس نموث اعظم کے وسال کے حوالے سے آپ کے بارے ٹیل ایس کثیر کی روایت بیان کرتے ہوئے

http://ataunnabi.blogspot.in آپ کے حال کی عظمت بیان کی ہے۔ ائن کثیرئے اپنی تاریخ میں حضرت فوٹ اعظم کے وصال کے حوالے ہے ا ہیں اثیر کی روایت کے تھمن میں آپ کے حال کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا: ''اتن افیرنے مطرت فوٹ اعظم کے بارے میں کہا ہے:'' آپ صلالاً کےمیدان میں ایک خاص حال پر فائز تھے۔'' ممکن ہے کہ معترض نے ابن الا ثیر کا بی تول حضرت غوث اعظم کی تنفیص کے ليے ذكر كيا ہواورا ہے اس مقصد كے ليے ابن الاشير كى طرف سے حضرت خوث العظم كا مرتبہ ومقام ذکرنے کے سےاستدلال کیا ہو،اگراییا ہے تو اس بات کا جواب ہے ہے کہ ابن اشیر کا حضرت فوٹ اعظم کے حالات کی ظرح ووسرے مشاہیر کے حالات مين اختصار كرة اورنسب كا و كرنه كرة مطلقاً نسب كي في نتيل كرتاء اين اخير كاحضرت غوث العظم کے علاوہ سا دات، بکری اور دیگر حضرات کے ساتھ بھی بہی رویہ ہے ، اور ا بن اثیر نے اپنے امام اور مقتداءامام شافعی کے حالات شن بھی اختصار کوطموظ رکھاجن کا قریشی نسب حضور طافیط سے قریب ہے، ابن اخیر کی تاریخ میں کی دوسرے کا نب کیے وکھائی وے گا؟ آپ ۲۰۴ھ کے حواوث کے بیان میں اتن اخیر کی عمارت ويكهين وانبول في كهاب: '' اِس سال میں اہام محمد بن اور ایس شافعی نے انگلال فر مایا، اُن کی ولادت ۱۵۰ هشر جو کی ۴۰ مسى شخصيت كے حالات ميں مؤرفيين كا أس كے حنى ياشينى نسب كے حوالے ے سکوت اختیار کرناعقل مندول کے نزو کیک اُس شخصیت کے سید ہونے کی کفی شیس کرتا

معترض فے این اشیری تاریخ سے ایک افتتاس فرکر کرنے کے بعد این النہ ر اور سمعانی کی تاریخ سے افتیاس نقل کئے ہیں اور اُس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان دونوں نے بھی حضرت غوث اعظم کا مرتبہ ومقام فرکر نیس کیا اور اس بات کا بھی وہی جواب ہے، جوہم نے این اشیری تاریخ سے افتیاس کے حوالے سے دیا تھا، اور اس معترض کے رویس یہ بات کافی ہے کہ حالات کی کئی کیاراولیاء کی اُس شفیص پر دلات نیس کرتی جس میں معترض بہتلا ہے، این انتجار نے حضرت غوث اعظم کی جو عدر ہے فرکن ہے وہ معترض کی بھٹ میں بی نہیں آئی ، این النجار نے حضرت غوث اعظم عدر ہے فرکن ہے وہ معترض کی بھٹ میں بی نہیں آئی ، این النجار نے حضرت غوث اعظم

"أحد انمة المسلمين العاملين بعلمهم."

''وہ مسلمانوں کے اُن ائلہ میں سے میں جنبوں نے اپناعلم پر عمل کیا۔''

پھر معترض نے مختلف حصرات سے حصرت غوث اعظم کے بارے میں جو پھھے فقل کیا ہے وہ اپنے اُن اقتباسات میں بھی دیانتدار نبیل ہے، اس لیے کہ اُس کے افتباسات کا مطالعہ کرنے والا جان لے گا کہ معترض اقتباس لینتے ہوئے جو الفاظ چھوڑتا ہے پھے بعید نبیس کہ و والفاظ بلند پایہ تعریف پرمشتل ہوں، کیونکہ اگر وہ الفاظ عام ی تعریف پرمشتل ہوتے تو معترض انہیں ضروز قل کرتا۔

لدية الطالبين اورفق الغيب كي احاديث پراعتراض كاجواب:

معترض نے مذکورہ بالا اقتیاسات ؤ کر کرنے کے بعد کہا: این کثیر نے اپنی مشہور وہ عروف تاریخ میں کہا ہے: و عبدالقادرين ابوصالح ابومير جيلي بغدادا ت ،حديث كادر تب ليا اور

أس مين مشغول رہے يہاں تك كدأس ميں ماہر ہو گئے۔"

ابن کثیر نے حضرت فوٹ اعظم کے حوالے سے مزید کہا:

''آپ اوگوں کے سامنے وعظ فرہائے ، آپ کے کثیر احوال اور

مكاشفات ين آپ ئے "غنية الطالبين" اور "افتوح الغيب"

تصنیف فر ما نمیں ، اور اِن وونوں میں آچھی معلومات ہیں ، کیکن آپ

نے ان وونوں کتابوں میں بہت ی موضوع احادیث بھی ذکر کی

". 1

میں کہتا ہوں:''معترض کا مقصدا بن کثیر کا سہارا کے کر "غنیة الطالبین "اور

"فتوح الغيب" بين موجود بهت ي موضوع احاديث كي نشائدي كرنا تها، اور إين

مغالطے کا جواب سے ہے کہ اِس تاریخ میں نہ کورسب پچے درست اور قامل قبول تو نہیں ، .

مارى فليف في "كشف الطلون" من تاريخ ابن كثيرك إرب من كها ب:

'' إِس كَمَابِ مِين حوادث اور وفيات جمع كَ كُلِّي مِين ، اور إِس

میں سب سے بہترین بات نبی کر بم طافع کی سیرت طیب ہے۔''

پھرموضوع حدیث کوأس سے گھڑنے والے کے اعتراف یا اُن قرائن سے

پہچانا جاتا ہے جن کا ادراک صرف وہی لوگ کر پاتے ہیں جنہیں حدیث میں انتہائی فعر سند میں مصل

رسوخ اور وسیع مطالعہ حاصل ہو، اصول حدیث کی کتابوں میں اس بات کی صراحت ملتی ہے، اور این کیٹر نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں خود لکھا ہے کہ حدیث

پڑھتے اور پڑھانے میں اس فقر دمشغول ہوئے کہ اس علم میں ماہر ہو گئے اور این کثیر

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني نے حضرت غوث اعظم کی فن حدیث میں مہارت کے ساتھ ساتھو آپ کے تفویٰ اور پرہیز گاری کی بھی گواہی دی ہے۔ معترض نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں ابن النجار کا بیقول نقل کیا تھا: ''وہ سلمانوں اُن کے ائمہ ٹیں ہے ہیں جواسیۃ علم پڑلل بیرا بھی ہیں۔'' پس معترض کو بیه بات مجونیس آئی که علم حدیث میں ماہر حضرت غوث اعظم جیے امام کی نظروں ہے موضوع حدیث کیے اوجھل روسکتی ہے؟ اور کم فہم معترض نے حضرت فوثِ أعظم كى تب مِن موضوع احاديث ترحوالے اعتراض كيے كرليا؟ المام ابن جحریتی مینیا ہے ایک ایسے خطیب کے طرزعمل کے بارے میں سوال کیا گیا جواحادیث کوسند کے بغیر بیان کرتا تھا ، تو آپ نے جواب دیا: ''اگر نذکورہ خطیب نے اپنے خطبے میں احادیث کو راویوں کی جانچ پر کھ اور اُن احادیث کوروایت کرنے والے مثالُخ کا ذکر کئے بغیر ذكركر ديانو جائز ہے بشرطيكه بيخطيب علم حديث جانبا ہويا حديث كو الیک کتاب سے نقل کر ہے جس کا مصنف علم حدیث کا ماہر ہو،اور جس كتاب كامصنف إس معياركا ند بوأس كتاب يس مذكورا حاديث كو جانج پر کھ کے بغیر بیان کرنا درست نہیں ،اور جوابیا کرے گاوہ گنبگار شيخ المحققين محى السنة والدين أثر على عدوى مُنالية الفيةالحديث ک شرح میں فرماتے ہیں: ''اِس بات برأمتِ مُسلمد كعظيم لوگوں كا اجماع ہے كدامام جيلاني

http://ataunnabi.blogspot.in اس امت کے اُن جلیل القدر علماء میں سے میں جوشر بعت اور طريقت كالسين امتزاج بين-" سمی حدیث کے بارے میں اگر حافظ ابن کثیر کو سیحسوں ہوا کہ وہ موضوع ہے تو وہی حدیث کسی ووسری سند کے ساتھ تھے بھی جو علق ہے جیسے کے علم حدیث کے ماہرین نے فرمایا ہے بحد ثین میں امام بکی کے ساتھ ایک ہی ایک فنطی این جوزی ہے سرز د ہوئی، اُس نے دوجلدوں پرمشتل موضوع احادیث کا مجموعہ تر تیب دیا، کیکن اُس میں ایکی ضعیف احادیث بھی ذکر کر دیں جن کا فضع حدیث کے ساتھ دور کا واسط بھی منیں تھا، یجی نہیں بلکہ این جوزی نے بعض حسن اور سیج احادیث بھی آس میں شامل گردیں اور میر بات این صلاح نے کئی ہے، <del>شخ</del> الاسلام زکر یاانصاری ، ابن جوزی کی اس غلطی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اُس ہے بیلطی اس وجہ ہے سرز د ہو کی کہ حدیث کی ایک سند جس الياراوي يايا حمياجس يرجهوث كالزام لگايا كيا، جَبَدأ ي حديث ك ایک دوسری بےعیب سند بھی تھی جس کی طرف این جوزی کی توجیلیں ای حوالے سے امام سیوطی فرماتے ہیں: ليس من الموضوع حتى و همأ و في كتاب ولد الجوزي ما ضمنته كتابي القول الحسن من الصحيح و الضعيف و الحسن فيه حديث من صحيح مسلم و من غریب ما تراه فا علم این جوزی کی کتاب میں ایسی احادیث بھی ہیں جوموضوع نہیں ہیں۔ \*\*

http://ataunnabi.blogspot.in الله المكانى المراكزة المراكز مسیح ہضعیف اورحسن احادیث کوہجی موضوع سمجھا گیا بیس نے ایسی احادیث ا پی کتاب''القول اُنسن''میں جمع کی ہیں۔ اوراک میں جیب بات جوتہیں نظرآئے گی وہ بیہ کہ اس میں صحیح مسلم کی بعض احادیث بھی ہیں۔'' سيدى عبدالوهاب شعراني طِائِزُ ئِے فرمایا: و جس نے بیدکہا کہ فرشتہ فقط نبی پراتر تا ہے جبکہ ولی کوالہام ہوتا ہے تو اُس نے خاط کیا، اور سیح بات یہ ہے کہ ولی پر بھی فرشتہ از تا ہے لیکن اً س دلی کے جی کی اخاع میں انز تا ہے، اور اُس ولی کو اُس کے جی کی و دبات مجما تا ہے ہے وہ ولی اپنے تھم کے ذریعے ٹیس مجھ کا تھا ، ائں بات کی وضاحت پکھ یوں ہے کے تھی حدیث کو ماہر بین علوم حدیث نے ضعیف قرار ویا لیکن فرشتے کسی ولی کوخبر دیتا ہے کہ وہ حدیث سے کا ورشخ اکبرامام این عربی حاقمی کے ہاں ایسی بہت ی مثالیں ہیں،انہوں نے باطنی قوت سے بہت ی احادیث کو سیح قرار دیااور اس وجہ ہے وہ اپنے دور کے علاء کے ہاتھوں آ زمائش کا شکار امام عبدالوحاب شعرانی کے اس قول کی روشنی میں ہم بیدیات کہدیکتے ہیں کہ حعزت غوثِ اعظم نے اپنی تصنیفات میں اگر ایسی احادیث لکھے وی ہیں تو ہم انہیں موضوع قرار دینے میں جلدی نبین کریں گے۔کسی شاعر کا بیقول حکمت و دانش پر

شهبازلامكاني

94

فحارب الأكفاء والأقرانا فالمرء لايحارب السلطان "ا على الراور بم للدلوكول الروجم الك عام انسان بادشاه

يرفين الجنتا-"

انساب میں طعن اور اولیا ء کواذیت دیے پر وعید:

معترض نے مصرت غوث اعظم کے وہ حالات نقل کئے ہیں جنہیں ابن حماد موصل نے تحریر کیا ہے، بیرتذ کرہ اچھا ہوتا اگر اُس کا انتقام حضرت غوث اعظم کے حشی

نے کی ٹنی پرمشمال ندہوتا،اور اِس تذکرے کومعترض نے اِی وجہ لے نقل کیا ہے،اور محد معترض نہ میں میں اور جسے رہیں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح حضرت

پھر معترض نے رات کے اند میرے میں لکڑیاں جج کرنے والے کی طرح حضرت غوث اعظم کے حتی نسب کی فئی کرنے کے لیے جو پھھا کس کی وسترس میں آیا اُسے تحریر

کیا، اوراس نے بہت سے صفحے ایسے افکار کے اثبات کی ضاطر سیاہ کردیے جن ہے ہم اللہ تعالٰی کی پناہ ما تکتے ہیں۔

لوگوں کے نب میں طعن ایشنیج ہے ممانعت کے بارے میں بہت می احادیث وار د ہوئی ہیں اُن میں سے چندورج ذیل ہیں:

> عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْنَا: اثنتان في الناس هما يهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت-(١)

حضرت ابو ہر پر بڑا ہوڑ ہے روایت ہے، فرمائے ہیں جصنور آل ہو آئے فرمایا: اس ما خصالتہ راسید حرک کا فرم مدون میں

لوگوں میں دو تصالتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ کفر میں بیٹلاء ہیں ، (۱) اس حدیث کوایام سلم نے اپنی میں (۱/۸۶)اورادیم نے اپنی تربح شدوسندیں (۱۵۲/۱)اوراین

الجارود في الحل مدوي شر (١٣٧/١) شي روايت كيا-

سی کے نب میں (بدنیتی سے)طعن کرنااور بے صبری سے میت پرواویلا کرنا۔''

امام جلال الدين سيوطى مينية نے اپني جامع ميں طبراني كى" المعجد الكبيد" سے بيرحديث ذكركى ہے:

> قال رسول الله عَلَيْكَ : ثلاث من الكفر بالله شق الجيب والنياحة والطعن في النسب.(١)

> ''سیدنا رسول الله طُخْطِ نے قربایا:'' تین چیزیں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر کے ارتکاب جیسی میں: مصیبت کے وقت دائمن حیا گ کرناء میت پر نوحہ کرنا ، اور (جائے تاج وجھتے ) نسب میں شعن کرنا۔''

الن جرنے إلى احديث كى تخ تئ كو "الزواجر" ميں ائن حبان اور حاكم كى الرف منسوب كيا ہے، ميں كہتا ہوں: " يہال كفرے مراد تح يم ميں بختى اور ڈرستانے ميں شدت ہے، يا كفركا ضاہرى معنى أس شخص كے ليے ہے جو فدكور وبالا امور كوحلال بجستا ہو، جيسے كہ

لووی، سنوی اورالبی نے ندکورہ بالا دونوں حدیثوں کی شرح میں فرمایا ہے۔ "اور امام مناوی نے حدیث میں ندکورنسب میں طعن پر حکم کے حوالے سے فرمایا: "اس سے مراد

ر بیت کے مطابق درست نسب میں طعن کی طرح لوگوں کی عز توں کو اچھالنا ہے۔" امام سیوطی نے امام بیجی کی روایت کردہ حدیث لقل کی ہے کہ حضور ما اللہ فیارے

:443

<sup>(1) (</sup>ان حدیث کوامام بخاری نے (۲۳۸۴م) اور قضاعی نے بھی شیاب بیس (۲۲۲،۲۲۰) اور طیر الی الدائن (1 / 192) بیس روایت کیاہے۔

خمس هن تواصم الظهر: عقوق الوالدين ، والمرأة يتأمنها زوجها تخونه ، والإمام يطيعه الناس و يعصى الله عزو جل ، ورجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف ، و اعتراض المر ، في انساب الناس.

" پانچ امورا ہے ہیں جو کمرتو ژو ہے والے (بیخی بلاکت میں والے
والے) ہیں: والدین کی نافر مائی ، اور عورت کا خاوتد اُس پر اعتاد
کرے اور ووائس کے معل ملے میں خیانت کرے ، اور ایسا امام کہ لوگ
اُس کی اطاعت کریں جبکہ وہ خودالقد تعالیٰ کی نافر مائی کرے ، اور وو
آدی جس نے اپنے حوالے نے خیر کا دعدہ کیا اور پھراُ نے تو ژویا، اور
سی انسان کا لوگوں کے انساب میں (بد میتی ہے) صعن کرنا۔"

"المختصو الخليلي" كي شرح "بن ب:

جس نے کسی عربی کو''اے فاری!'' کہ کر بلایا، اُس پر فذف کی حد لازم ہے۔ کیونکداُ س بلانے والے نے مخاطب کا نسب تبدیل کردیا، اور صدیث میں ہے کہ فذف سوسال کے اعمال کوتیاہ کر دیتا ہے، بیساری وعیدیں مطابقاً انساب بیس طعن کے

حوالے ہے ہیں،اگر (عام لوگول کے حوالے ہے ) میدمعاملہ اِس قدر حماس ہے تو

سادات کے انساب میں طعن کا انجام کیا ہوگا؟ اور سادات میں بھی اکاہر اولیاء کے انساب میں طعن کرنے اور نفسانی خواہشات کے تحت بے بنیاد وعویٰ کے ساتھ اُن کی

عز تنس احصالتے اور أن يراعتر اض كرنے كاوبال كيا ہوگا؟

حصررت امام بخاری نے ایک حدیث میں ٹی کریم ٹائٹیڈ سے روایت کیا ہے

كاللد تبارك تعالى فرمايا ب:

"من عادي لي وليا فقر آذنته بالحرب-"(١)

و جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میں نے اس کے ساتھ

NEWSTRANSPORTER

جنك كالعلان كيا\_"

اورامام بخارى كى عن ايك اورروايت ب:

من أهان لي وليا قفد بارزني بالمحاربة (٢)

"جس نے میرے کی ول کی تو بین کی تو اس نے جھے جگ کے

ليےلاكارا۔"

المام التن تجريقتي "كتاب الكبائد" بين ال حديث كواف عقرمات

U.

''اس وعید سے بڑوہ کرشد پر کوئی وعید نہیں۔اس لیے کہ القد تعالیٰ کی طرف سے بندے کے خلاف جنگ کا اعلان سووخوری کی آیت میں بی ڈکر ہوا ہے، القد تعالیٰ

کاارشادگرای ہے:

فَوَانْ لَكُهُ تَفْعَلُواْ فَكُذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ-(٣)

" كِيمِ الرّابِيانَ كَرُوتُو يَقِينَ كَرَاوَاللّٰهِ اوراللّٰهِ كَرْسُولِ كَارُ اللّٰهِ كَارُ "
اوليائے كرام ہے عداوت ركھنے والا اور شے اللّٰہ تعالى نے وَثَمَن قرار دیا ہو كھی فلاح نیس یاسكا۔ بلك ایسا شخص یقیناً كفری حالت میں مرتا ہے،

- (۱) ال حديث وان البياغ الإاب الرحد كتبت الإب اكر الشاعة "كيفهن بيل اكركيا يب
  - (۱) المصطرافي أله الحي محم كيراور محماوسلا تك روايت كيا-
    - 124 Flage (1)

ہم ایک موت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما لگتے ہیں، اور اُس سے التجا کرتے ہیں کدہ داہے فضل وکرم ہے ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ پھر حافظ ابن جمر نے حافظ ابن عسا کر کا یہ قول نقل کیا:

بر صفر میں برے جمانی اللہ تعالی مجھے اور تھنے نیکی کی تو فیش مطافر مائے ، ''اے میرے بھائی اللہ تعالی مجھے اور تھنے نیکی کی تو فیش مطافر مائے ، نیز مجھے اور تھنے خیر کے راہتے کی طرف رہنمائی فرمائے ، تو جان لے

کہ علماء کے گوشت زیر آلود میں (۱) اور علماء کی قو بین کرنے والوں کے معاصد میں اللہ تعالی کی عاوت سب کو معلوم ہے، جس نے علماء کے خلاف زیان کھولی اللہ تعالی أے (جسمانی) موت سے پہلے ول کی

ہوں میں مبتن فرہ و بتا ہے، جولوگ أس كے امر كی مخالفت كرتے ہيں انہيں ال بات سے پہنا جاہے كہ وہ آز مائش سے دوجار بھول يا أن پر

وروناك عذاب آئے۔"

ہمارے مشائ کے کی شیخ سیدی محد بن عبد الرحمن الا زهری میں نے فرمایا:
''اولیا، پراعتراض کرنے والے پر ٹازل ہونے والا وہال لازی نہیں
کدا س کے مال، بدن یا اُس کی اولا ویس ہی دکھائی وے، بلکہ ممکن
ہے کدا س معترض کی شکد لی اور برے انجام کی صورت میں طاہر ہو،
ہم اس وہال سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں۔''

ہم اللہ تعالیٰ سے النجاء کرتے ہیں کہ گمراہ کرتے والوں کے ظاہری اور مخفی

فتتؤل ہے محفوظ رکھے۔

() ليخي أن كي فيبت كرفي والأقصال الفاتاب اور بذكت من او جار بوتا ب (مترجم)

معترض نے اپنے جن اعتراضات کے ذریعے صفحے سیاہ کیے اور پیر گمان کیا کہ وہ اعتراضات قاطع دلائل ہیں، وہ سب اعتراضات اُن اقتباسات پر مشمتل ہیں جن کے اگر بیعے معترض نے حضرت خوت اعظم کے نسب شریف میں اتصال نہ ہونے کی تہمت لگائی ہے۔

معترض نے اقتباسات پر بی زور دکھا ہاور بہت سے صفحات کا لے کرو ہے،
ماہر ین انساب اور مؤرخین کی طرف گھڑی ہوئی باتیں منسوب کر کے اُس کم علم
معترض نے بیا ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اُن ماہر ین اِنساب اور مؤرخین نے
معترت فوت اعظم کے منی سینی نسب کی لئی کی ہے، حالا نکہ اِنہوں نے مشہورا ورمتواتر
مطابق کا انکار نہیں کیا، اللہ تعالی معترض کی ہد دیائی کو جانتا ہے، اور باطل حق کے
سامٹنیوں بھری تا۔

اذا جاء موسلی والعی العصا فعد بطل السحر و الساحر ''جب موک علیانهٔ تشریف لائے اورآپ نے عصامبارک میدان میں پچینکا تو تحراورسا حرودتوں فناہو گئے۔''

یں پیچیا ہو سر اورس سر دووں کے بغیر بنایا گیا ہو اُے گرانا درست ہے۔ اس
طلط بیں ہم ماہر میں انساب کی اُن کتابوں کا حوالہ دیں گے جن سے حضرت غوی اعظم
گلط بیں ہم ماہر میں انساب کی اُن کتابوں کا حوالہ دیں گے جن سے حضرت غوی اعظم
گلب کا حضرت سیدنا حسن فی چی تک پہنچنا درست ثابت ہوتا ہے، پھر ہم غوث اعظم
کا شب فقتہی زاویے سے ثابت کریں گے، پھر ہم معترض کی گفتگو بیں پائے جانے
والے شبہات کا ایک ایک کر کے جائز دلیں گے اور اُن سب کا ایک ہی مرتبہ رو کریں
گاری کی ضرب المثل ہے:

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامکانی "الضرب لواحدة ضرب لبقيتهن" "ایک پر چوٹ لگانا سب پر چوٹ لگانے کے برابر ہے۔" الله تعالی جمیں اور آپ کوسیدهارات دکھائے ، نیز جمیں اور آپ کو فاطیوں کے ارتكاب محفوظ ركا حضرت غوث اعظم كي سيادت كي صراحت كرنے والے مؤلفين: جان لوكية مفرت أشيخ سيدعبدالقادرجيلا في (الله تعالى بمين نواسند سول سيدناحسن جِنْ فَذِي سَاتِهِ عَلَى بُولَ وَحَرْتُ فُوتِ اعْظَمْ كَنْبِ كَى بِرَكْتُ سِي مَالا مال فرمائِ ) کا نسب سید ناحسن طاق فا ہے ملا ہوا ہے ملام انساب کے ماہرین اور کہد مشق محققین نے اس بات کی بہت کھا الماظ میں وشاحت کی ہاورس نے یہ بات جر بوراعمادے کی ہے،ہم اُن میں ہےجنہیں جائے ہیں اُن کا ذکر کریں گے،اللہ تعالی اُن سب پر علامه تبای حلمی حتی نے اپنی کتاب "شذور الذهب فی خیر نسب" میں بغداد کے مادات کوئین گروہوں میں شار کیا ہے اور جیلائی سادات ان نتیوں الله عدايك إن اصاحب "شذور الذهب" فرايا: ''ان جیلانی سادات کے جداعلی سیدی عبدالقادر جیلانی جھٹوز جیں، جن كاهنى نب كسى سے اوجھل نبيل ." اِن بزرگوں نے شدید احتیاط کے فلتہ نظر سے مغرب کے ایسے بہت سے لوگوں کوسادات میں شارٹیش کیاجواہے آپ کوسید کہتے ہیں۔ مشہور عالم الام احمد بن محمد بن جزى اندلى فرناطى نے اپنى تصنیب لطیف:

شمبازلامكاني التركي المتراج المتراجية

101

"مختصر البيان في نسب آل عددان" من امام حسن في الله عددات عددات عودة المعلم كالسب تحرير كياب.

3- "جوهرة العقول في ذكر أل الرسول" كمسنف بابرانياب علامه يُتَحَ عبدالرحمن بن عبدالقادر فاى في اپنى مذكوره كتاب من فقط ايسسادات كا

ذکر کیاجن کے سیدہونے پر اجماع ہے، اور افہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں اس بات کی نشاندہی بھی فرمائی ، افہوں نے بید کتاب اپنے والد کی اجازت سے تحریری۔

المائلة ابن جرعسقال أن في "غبطه" من حضرت غوث اعظم كانب و كركيا۔

5- علامدائن عرضون نے بھی حضرت غورث اعظم کا نب و کر کیا جیے کہ اُن سے علامہ اُن عرب بھی کہ اُن سے علامہ اُن عرب بھی محرقنو تی نے قتل کیا۔

6- این جوزی کے نواے کی تصنیف ''هو آق الز مان'' میں بھی حضرت غوث اعظم کا نب شریف ندکور ہے۔

7- "مو آ ق المحاسن" بين ما ہرانسا ب علامت في محرس لي فا ك فير رايا:
"فاس مين الحق قطب رہائى سيدى عبدالقادر جيلانى مين الله على اولاد مين
عندات فوث العلم عندالله على الله على

پھرانہوں نے مفترت فوث اعظم کانب ذکر کیا۔

شهبازلامكانى

9- انساب کے ماہر علی بن فرحون نے اپلی کتاب: "الاعتبار و تواریخ الأعبار و التعریف بالنسبة الی النبی المعتار" میں ذکر کیا میرزگ معروف فقید ابرائیم نیس بیل بلک این کا نامعلی ہے اور بیا " ذکر الخبالات" الی اکتاب

کے مصنف ہیں۔

کا ڈیز کیا۔ جاروں اقطاب نظم کے آغاز کے قوراً بعد مٰدکور ہیں:

هذا نظام العمود نسب ال أربع الاقطاب اهل الرتب

الشيخ عبد القادر الجيلاتي و ابن مشيش مقرد الايمان

والشاذلي الكامل الوصول و ابن سليمانهم الجزولي

" "بدر بنجوالے جارا قطاب کا نب نامہ ہے وشی عبدالقادر جیلائی ،

این مشیش جومنفر دا بیان والے میں اور شاؤلی جو بارگاہ میں کامل سنت

طور پر تَنْ بَخِينَةِ والْے اوراُن کے سنیمان کا بیٹا جزو لی۔''

11- ﷺ محد بن عبدالرطن فاس في المعدم البادية "من حضرت غوث العظم كا نب ذكر فرمايا ، اور انساب ك تكصف مين أن كى مبارت كوسب جائة مين ،

اور شخ صاحب نے "الدورہ" بیں علم الانساب کو اُن علوم میں سے شار کیا ہے جو اللہ نعالی نے انہیں عطافر مائے ، اور انہیں علم الانساب بیں اہل علم سے

اجازات بھی حاصل میں۔

12 – کی مراد بغدادی <sub>–</sub>

13 - ﷺ نساوي كاتصنيف: "نتيجة التحقيق في بعض اهل النسب الوثيق" میں بھی غوث اعظم کانسب مٰرکورے،اورﷺ منساوی سادات کے انساب کوتحریر اور صبط کرنے والے ہیں ، آپ نے اپنی بعض تصنیفات میں بعض مشہور شخصیات سے انساب میں واقع ہوئے والی غلطیوں کو درست کیا ہے۔ ﷺ محمد بن قاسم قصار ( نے بھی حضرت غوث اعظم کا نب ذکر کیا ہے ) اُن کے بارے میں شخ منساوی کہتے ہیں:''میں اُن کی ایک تحریر پرمطلع ہوا ہوں جو اُن کے ہاتھ کی تحریر نہتی وآپ ایس شخصیت تھے کے علم الانساب میں آپ پر اعتماد کیا جاتا تضاءاورآپ کی طرف رجوع کیاجاتا تضا، کیونکه آپ اس علم میں گہری جبتجو کرنے والے اور اس علم کا بہت اہتمام کرنے والے ، رایخ علم والے اور دین میں متانت والے تھے،اور شخ منساوی نے آپ کی بہت زیاد ہ تعریف کی پالخصوص نب شریف کی تحریر کے اعتبار ہے ، بیبال تک کہ انہوں نے فرمایا: ''سیدی عبدالقاور فائل نے شیخ فضار کی بہت زیادہ تعریف کے بعد علوم بیں ان کی مہارت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ''وہ سادات کے انساب کے ماہر تھے اور اس سلسلہ میں صاحب تحقیق تھے، جب وہ اس فن میں گفتگو کرتے تو کوئی اُن کے سامنے آتااور ندأن كے مرتبہ ومقام تك وكنچّا\_'' حافظتنسي في "تنظم الدور والعليان" بين حضرت فوث اعظم ك جداعلي موی الجون کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فر مایا: '' پھرانند تعالی نے اُن کی اولا دمیں برکت وُالی توان میں سے تین گروہ

http://ataunnabi.blogspot.in

http://ataunnabi.blogspot.in بادشاہ ہے: بنوالاحیسر اور ہاشی بمامہ کے بادشاہ ہے ،اور بنومزیز مکہ کے بادشاه ہے،اور پوعزیز میں اب تک بادشائی موجود ہے '(علضا) شخ قصار نے تنسی کے مذکورہ نکام پر روشنی والتے ہوئے وہ پچھ لکھا جس ک عبارت پکھ يون ہے: حشيقةً مُلك ( حَكُومت )ادر قطبيت وخلافت والے تقے اور حضرت شيخ عبدالقادر جبلانی کی و زیت میں کتے ہی تیک اور صالح افراد جیں۔'' میں کہتا ہوں: قاروو ہی شخص ہے کہ جب خلیفہ نے آئیس بلا یا اور ندآ نے پر شکوہ کیا تو انہوں نے خلیفہ کو یوں کھر اساجواب دیا: ولمي كف ضرغام اذا ما بسطتها بها اشترى يومر الوغي و ابيع و في بطنها للمجديين ربيع معودة لثم الملوك لطهرها أا تركها تحت الرهان و ابتغي بها بدلا إلى اذا أوضيع وما انا الا المسك في ارض غيركم أضوع و اما عند كم فأضيع اللہ میرے یا *س شیر کے پینج جیسی جھی*لی ہے جے میں جنگ کے دن پھیلا تا ہوں تو أس كے ذريعے (جانيں) خريد تا اور بيتيا ہول۔ ہتھیلی اپنی پاکیز گی کے سبب بادشاہوں کے باتھوں کو بی مس کرتی ہے اور تجر زمینوں کے لیے اس میں بہارہے۔ کیا میں ایک چھیلی کورین رکھ کر اس کے بدلے پکھے لے لوں؟ اگر میں ایسا كرول تومين گفتيا ہوں۔

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني میں تمہارے غیر کی زمین میں مہلتی ہوئی خوشبوا مشک' ہوں، جبکہ تمہاری ز بین میں تومئیں ضائع ہوجاؤں گا۔ 15 – عالم وين يتنج محمود بن عبا دا تدلسي \_ 16- عالم وين ﷺ على بن عبدالوهاب شامي\_ 17 - ﷺ عبدالواحدوانشريي \_ ا ہے دور کےعلامہ اورا ہے زمانے میں اہل ورع کے امام شخر شوان بن عبداللہ 19 - شخ عبدالواحد بن احمرهميدي\_ ی خاص مقلی کی تصنیف سے ، ان آخری ہی کتب پر محقق منساوی مطلع ہوئے اور انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ان سے افتیاسات بھی گئے ،اگر طوالت کا خوف نه ہوتا تو ہم بھی فوٹ اعظم کا نسب تفصیل ہے بیان کرتے۔ عارف کامل اور ماہر علم الانساب شخ ایوتو فیق مسجی مصری نے اپنی کتاب: " سرور القلب' ميل مصرت غوث أعظم كانسب لكها.. كتاب الدرالستي في بعض من بفاس من اهل النسب الحسني" 23- این الوروی نے اپنی تاریخ میں لکھا۔ ا عافظ على بن سطان القارى الكي لے "نزهة الخاطر الفاتر في مناقب سيدى الشريف عبدالقادر الحسنى الحسيني" يتراكص "انور الابصار في مناقب آل النبي المختار" كمصنف في بحي لكحاءاور الل علم جانتے ہیں کہ نذکورہ بالا کتاب کے مصنف اہلی بیت کرام کے انساب اوراُن كے ملامل ميں اتصال وعدم اتصال كے كتنے بڑے عالم تھے۔

http://ataunnabi.blogspot.in 26- علم الانساب كے ماہر حافظ شيخ عبداللہ بن طاہر جلمائ سے قاس كر بنے والے کسی دوست نے ہو جھا: '' جناب میں اہل بیت ہے محبت رکھتا ہوں ، آپ فاس بیں ہے اہل میت کے کس فروکی نشاندہی فرما کیں گے؟ تو آپ '' فاس میں سیجیح نسب والے بعض قادری ساوات موجود جں \_'' اور ﷺ عبداللہ نے بعض ایسی مشہور شخصیات کی نشاندہی کی جمن کی خانواد ہ نبوت کے ساتھ ونست دوست نبیس تھی۔ 27 - سيدي على بن موى الجزائري كم بالقول "شجرة الإنساب" كي بخيص مين \_ 28 - "المشجو المحمدي" (بين بجي خفرت غوث اعظم كانب شريف تدكور بــ) اور میں اس کتاب کے اصل نسخہ پر بھی مطلع ہوا، اس پرتقر پیاچوہتر ماہر س علم الانساب كى تصديقات هيت تفيل، أن مين ہے ولى كامل علامہ سيدى ابوالغيث القشاش تیٹی " یافا" نامی شیر کے نتیب الاشراف سیدا حرکی اقدی شریف کے نقیب الاشراف سیدمحمرعلی اور سیدی علی عزوز وغیروک و تخط منتج جبکه بعض حضرات کے وشخطوں کے ساتھ ساتھ اُن کی مہریں بھی شبتہ تھیں، پیغم الانساب کے ماہرین کی آخری کتاب تھی جس میں حضرت غوث اعظم کے نب پرمطلع ہوا ،اب میں حضرت فوٹ اعظم ہے حسنی نسب کے بارے میں مؤرنیین ، علماءادراولیاء کے اقوال برمشتل مناقب والے اقتیاسات کی نشاندہی کرتا ہوں 29- علم ظاہر و باطن کے جامع قطب ربانی سیدی عبدالوهاب شعرانی نے اپنی طبقات مين حفزت فوث اعظم كانب ذكركيابه

http://ataunnabi.blogspot.in المسازلامكاني الاعلامي 30- مجلیل القدرعالم اورمشبورونی سیداحمدز روق فای نے بھی ذکر کیا۔ 31 - شخ صفدی نے بھی ذکر کیا۔ 32- "الغته الدباني" كمصنف عليف الدين مبارك في يحي ذكر كيا-الاستناذ بامخومه ن بھی حضرت فوث اعظم کانب ذکر کیا۔ شَخْ مراوشاذ لي نے "الفتاح الڪامل" ميں ذكر كيا۔ 35- ﷺ على إن أيوسف العبيبي بحبي (أكركيا -مولانا تورالدين جامي ئے "نفحات الانس" من و كركيا۔ 37- انس الجليس شار آاين بادليل. 38- امام عبدالله یافعی لینی نے بھی ؤکر کیا۔ 39- حافظ ذاہی نے بھی ڈیر کیا جیسے کہ شکل مساوی نے اُن سے نقش کیا۔ 40 - حضرت غوث المظلم كے صاحبز اوے حضرت عبدالرز ال نے ''فتو ﴿ الله عِيبِ '' کے مقدمہ میں فرمایا:''میرے والدا بوجمد محی الدین عبدالقا ور'' پھر تو اسے رسول حضرت اما م حسن بخاتینا تک نسب و کرفر مایا ایک اور جگه فر مایا ۱۰ میں نے اپنے والدكرامي ساكن كانب يوجهالؤ آك نے خود جھے اپنانب بتايا۔ ايس نے سیدی عبدالرزاق کا بیفر مان معترض کے قول کے ردبیں ذکر کیا ہے۔ حضرت غوث المظم یا آپ کے صاحبز اوول نے تو حضرت امام حسن جنائلیا تک نب کی 41 - "الاجوية" كے مصنف سيدى احمد بن المبارك المعلى في يحى و كرفر مايا۔ 42 - جامع الاصول كام م مشبور كتاب مين بحي آپ كانب شريف مذكور ب

43- الشيخ المحيى فـ "فلاصة الاثرفي ترجمة السيد نعمة الله" في الكركيا-44- ولی کامل عاشق رسول امام عبدالرحیم اُرعی نے اینے قصیدہ میں نبی کریم سلاقیام اورسلسارة وريت مشام كوسيد بنات بوئ ذكركيا ال تصيد عامطاع ب: لكن خطب مهم حسبي الله الرجو به الامن مما كنت اخشاه "البريزى مشكل ك لئے "حسبي الله ونعم الوكيل"كاورد ہے، میں اس ورد کے ذریعے ہرا کی پریشانی ہے نجات کی امید کرتا ہوں جس ہے میں خوفز دوجوا کرتا تھا۔"

اس تصیدے بیں امام برعی نے حضرت فوٹ اعظم کے شیخ طریقت حضرت ابوسعید مخزوی کا تذکره کرنے کے بعد فرمایا:

طلائع القضل نورا في محياه حسناوكالبدر مل العين مرآه و كالصبا خلقا ان رق مهواه

اتى به الدهر فردا عن مثناه من آل فاطمة الزهراء ذوشرفٍ كالسيف ان راق حسنا رق حداه

﴿ ''اُن (لِیمَیٰ ﷺ ابوسعید مخزوی) ہے ﷺ عبدالقادر جیلانی کے چرے میں

وں اس مورج کی طرح چکے جوابے مطالع ہے اپنی تمام تر رعنا نیوں کے ساتھ

چیکتا ہے اور چودعویں کے اُس جا ند کی طرح روشن ہوئے جبکا نور آئکھوں کو

ومده في الشيخ عبدالقاد ابتهجت

كالشمس تسفر من اقصى مطالعها

وكالغمام اذا استمطرته كرما

على جلاله انوار هيبته

· فضلیت کے آثار نور بن کر چکے۔

http://ataunnabi.blogspot.in اور جب تم اُن ہے کرم کی التجاء کرونو آپ یا دل جیسے بیں اور آپ کے اخلاق 3 باوصبا ک طرح ہیں جب وہ چلتی ہے۔ آپ حضرت سيده فاطمة الزبراء خطفها كي اولاد مين سے ايے عظمت والے جِن كدرُ ما ندأن كي مثال پيش كرنے ہے قاصر ہے۔ آپ کے جلال پرآپ کی جیب کے انوار دو دھاری تلوار جیسے جیں جو بظاہر 1 خوبصورت ہے کیکن د د دونول طرف ہے کا ہے دار ہے۔'' شُخُ جِمِرتی نے اپنی تاریخ میں حضرت فوٹ اعظم کی اولاد میں ہے سید عبدالخالق مصری کے حالات میں آپ کا نب و کر کیا۔ سيدى محمد المنلا تونسي نے بھی فوث اعظم کا لب ذکر کیا۔ قلاندالجواهر، للشِّعُ ابن بَيْنِي تا دني مِين بھي آپ کا نب مذکور ہے۔ 47 مقدى اربلي كى كتاب ' تنفديج العاطر " مين بھي آپ كا نسب ذكر كيا حميا 49 - بہت ی کرامات اورا توار وائی شخصیت سیدی محمد بن اسماعیل کیمالی حلبی نے اینے رسالہ میں ( ڈکر کیا ) اور آپ کو سلسلہ قا دریے، شاؤلیہ، رفاعیہ اور نقشوند یو میں اجازت حاصل ہے، اور آپ کے رسالے "المشارب السنيه "پرچھتر حضرات کی گواہی ( دستخط ) ہے۔ 50) - الشيخ محرميسيٰ قيرواني نے بھي آپ کانسب ذکر کيا۔ صوفيانداذ واق والے عالم شيخ محد امين كيلاني تيوني نے "المواهب الجليله"

http://ataunnabi.blogspot.in 52 - قطب وفت سيدى عبدالله بإعلوى يمنى نے بھى آپ كانسب ذكر كيا۔۔ 53- "بسالك الاصصار" كے مصنف ابن فضل اللہ نے بھی غوث اعظم كا نسب 54- اتناشاكر نے استے "تكمله" شراك ب كانب وكركيا۔ 55- ﷺ ابن الرک نے بھی آپ کا نب و کر کیا۔ سیدی مصطفیٰ البکری نے بھی آپ کانسب ذکر فرمایا۔ -56 علامه يفرنى في محى آب كانب وكركيا--57 امام ائن الازرق نے بھی آپ کا نب فرکیا۔ -58سيدى عبدالسلام الاسمرية بحبي حضرت غوث أعظم كانسب ذكركيا--59 امام منزلی نے بھی آپ کا نب ڈ کر کیا۔ -60 61 - عالم رباني سيدابو بكرشطا كل كل تصنيف "نفحة الوحلن" ثين سيادت فحوثيه كا ذكر 62- شخ عیسی تیجانی نے اپنے تحریر کروہ استفاقہ میں حضرت خوث اعظم کے نسب شریف کی صراحت کرتے ہوئے کہا: مولاي عيدالقادر الجيلائي عونا على ذي خمة أظماتي "ميرے آ قائے نعت حضرت عبدالقادر جياني جو مجھ پريشان کرتے والے نسیس وشمن کے خلاف میرے مددگار ہیں۔'' میں کہتا ہوں :'' بیامت کے باسٹھ علما وومشا کے ہیں ، اِن میں جلیل القدر اولیا ء اور کٹنگف علاقوں کے اکا برعلماء بھی جیں ،اور و دسب کے سب حضرت فوٹ اعظم کے

شهبازلامكاني المراهد ا منی مینی نب شریف کے معترف ہیں، ان میں سے کی نے آپ کے نب کے ہارے میں کی ضعیف اختلافی قول کااشارہ بھی نہیں دیا، بعض لوگوں نے بیانب اشاب کے قدیم رجمتر وں سے لیاء اور بعض لوگوں نے اے اُس متواتر روایت سے ایا ہے جس پر چھوٹ کا گمان بھی محال ہے ، اور بعض او گول نے اپنے صائب کشف ے حاصل کیا ہے واور پیدایل ظاہر کے صریح شبوت سے بڑھ کرہے اکیا ان حضرات کے اجماع کے بعد شک وشہد کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جو آ دمی جاہے وہ ندکورہ بالا تنابوں برمطلع بوسکتا ہے۔ یہ کتا بیں موجود ہیں۔

معزت غوثِ اعظم کی سیادت جاروں فقہی مذاہب کے تناظر میں:

اور فنہی فکتۂ نظر سے تھم ہیہ ہے کہ نسب ساع اور لا تقداو زبانوں پر عام ہوئے کی صورت میں عملی گواہی کے باعث ثابت ہوجا تا ہے ، اور اس حکم پر جاروں ائمہ ً ر اب متنق بین، اور یمی امر سنت محدید علی صاحبها الصلاة والسلام کے الزے کامحط ہے۔

نسب کے مسکے پر ہمارے مالکی ندہب کے مطابق ، واضح تکم خلیلی کی "معتصد" اور "تحفه" وغيره ميل موجود بي جبكه اس مئله پر باقي متيول ائمه كا ا بیا یا ان نتیوں حضرات کے مذاہب کی کتب میں مذکور ہے ،اور جس نے ان سب مسترات کی آراء ایک جگہ دیکھنی ہوں وہ جارول فقتبی مذاہب کے ماہراور محقق سیدی مه الوباب شعراني بمينية كي "الهيدان الكبري" كامطالعة كرے امام ابوصيفه يا يج وں کوڑبان ز دعام ہونے پر معتر مجھتے ہیں اور اُن یا بھی بیں ہے ایک نب ہے ، اور المام شافعی آئے چیزوں کوزبان زوعام ہونے پرمعتبر بمجھتے تھے اور اُن میں سے ایک

http://ataunnabi.blogspot.in 112 نسب ہے، امام احمد نو چیزوں کو جبکہ امام مالک انیس چیزوں کو زبان زدیام جونے ؛ معتبر بھے تھے اور اُن میں سے ایک نب بھی ہے، اس طرح نب زباں زوعام ہو کے یرے کے ہاں معترقرار یا تاہے۔ محقق تسولي في "تحله" برا يل شرع مين فرمايا: ''ائن القاسم ہے کہا گیا '' جو تھی آپ کے والد کوئیں جانیا اور اُ ہے یہ بات سائل طور پر ہی معلوم ہے کہ آپ قاسم کے بیٹے ہیں ، کیا وہ آپ کے اپن القائم ہونے کی گواہی دے سکتا ہے؟'' توابن القاسم نے فرمایا: '' ہاں ایسا شخص ہے گواہی دے سکتا ہے ، اور الیس گواہی ہے نسب اور وراخت ٹابت بوعکتی ہے،اور پر میج النب شار ہوگا۔ اس ہارے میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ جب کوئی خرمشہور ہوجائے تو وہ خرعلم کا فالدورين ہے۔" اگرآپ چاہیں تو اس عبارت کاہاتی حصہ بھی دیکیے لیں۔حضرت مصنف نے اہے موقف کی تائیرے لئے طویل تفتگوفر مالی ہے۔ محقق تسولی نے التحفہ ''میں ایک دوسری جگہ فرمایا: '' ماع کونب کے معاملے ہیں معتبر مانا جائے گا اگر چہوہ نسب سرور عالم وليُقِيِّهُ أنك مَهَ فِينَا مُولِهِ اورانساب کوچھی اُسی طرح ملکیت میں لیا جاتا ہے جیسے عام مادی اشیاء کو ملکیت میں لیاجا تا ہے، امام ما لک کا پر قول اجہوری نے اپنے فرآوی میں نقش کیا ہے۔

اورلوگوں کے زبان زوعام وخاص انساب کی تضعدیق کی جائے گی جیسے کد سیدی خلیل

اور ویوں سے رہان روعا موق ال اسب اسمدین کی جانے کا بیدی ہیں اسکار اسکار اللہ ین بین فلدون نے اپنے ''مقده'' بیس مرکار دوعا کم افرائی آئی ویٹنے والے اسب کے اثبات کے حوالے سے ماع کی اہمیت کو اجا گرکیا ہے۔ اور اس مسئلہ بیں ای طرح کا فتو کی قطر بیں ما کلی مجلس شور کی کے صدر ، کو اجا گرکیا ہے۔ اور اس مسئلہ بیں ای طرح کا فتو کی قطر بیں ما کلی مجلس شور کی کے صدر ، عصر حاضر کے بہت بوے عالم وین سیدا براہیم ریاحی افرایق نے بھی ایک رسالہ کی صورت بیس دیا ہے ، اس رسالے بیس کہار شخصیات کے اقوال نقل کے جیس کہ اوگوں کے انساب (مشہور و معروف ہونے پران) کی تصدیق کی جائے گی ، اگر چہ بیانب

مرور عالم طافی نام کا اور جو گفت ایسے نسب کی بداوجی کی کرے گا اُس پر حد فذف گا تھم رکا یا جائے گا ، اور سیدمی ابرائیم ریا می نے اپنے رسالے میں "العدو قد" اور دیگر سمت سے ایسے کیٹر اقوال نقل کے جی جو اُن کی تا ئید کرتے جیں ، اور اُن اقوال کے

> آخر ہیں آپ نے فرمایا: ''امید ہے کدانساب کی تصدیق کے بارے میں علاء کے اس قدر ''

اقوال اُس شخص کے لیے کافی ہوں گے جس کی بصیرت نے تو فیل کے تورکوا پنی آنکھوں کا سرمہ بنایا ہو، اوا تا شِن تظررسا لے میں شکورہ

ے وروپی ''' وی مرسد ہاہ ہے ۔'' ہالاموضوع پر تفصیلات کا احاط<sup>م کک</sup>ن نہیں۔''

ہمیں معترض کے کام کا جائزہ لینے کے لیے پھرے اُس کی طرف لوٹنا چاہیے اگر چہ اُس کے سابقہ اعتراضات اُس گفتگو کے باعث لکھے گئے جو ہم نے حضرت علم بعظرین میں کے ایس ایکھا صف میں کی میں اسکا

فوے اعظم کا نب ٹابت کرنے کے لیے دکھیلے سفات میں کی ہے، اس لیے کہ ایسے مسئلے کی وضاحت کرنا جس پراہل قمر ووانش کی نظر مرکوز ہو، اوبام کے غبار کو دور کرنے

http://ataunnabi.blogspot.in كے ليے انتالي مؤرث ۔۔ حضرت غوث اعظم کے نسب میں معترض کے تر اشیدہ ابعض نام: معترض نے کہا: این حماد موصلی نے عبداللہ بن مجر بن یجی حسنی کے حالات : ذَكَرَ كُرِيِّ وَوَيَّ كِيا: '' أَنْ كَا \*٣٥٠ ه مِين وصال جوا اور وه بقيع شريف مِين وَفِي ہوئے۔'' میدوہ چھنے بیت ہیں جن کی طرف ماہر مین انساب نے حصرت غوث یا ک کو منسوب کیا ہے اور آن کے بارے میں سیدافطس نے کہا ہے:'' اُن کا ۴۶ سے میں انتقال ہواا دران کی عمر ہیں سال ہے کم تھی۔"اور ماہرانساب ابن میمون وغیر ہے بھی الیک ہی بات کئی ہے۔انہوں نے ( حضرت غوث اعظم کے بوتے ) قاضی ابوصالح تعربن عبدالرزاق بن معترت غوث الحظم يشخ عبدالقادر جبيلاني كيحوال يساكلها ي كدانبول نے اپنے واوا كوعبراللہ بن محركى طرف منسوب كرتے ہوئے كہا ہے: '' آپ عبدالقاور بن جنگی دوست بن عبدالله بین۔' گهرانہوں نے کہا:'' گھزانہوں کے کہا:'' تصرفے اپنے اس وعویٰ برکوئی دلیل نہیں دی ، جبکہ بینب شاتو حضرت غوے اعظم نے بیان فرمایا اور شدہی آپ کی اولا ویس سے کی نے ذکر کیا بلکدا نساب کے ماہرین نے یہت قوی ولائل ہے بید دعویٰ کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم عبداللہ بن احمہ بن یجی کی نسل ہے ہیں، اُس عبداللہ بن جمہ بن یجیٰ کی نسل ہے میں جس کی طرف بعض او گوں نے حضور غوث یاک کومنسوب کیا ہے۔" میں کہتا ہوں '''معترض کو حضرت غوے اعظم کے نسب شریف کو جیٹلانے کے لئے جوخیالات موجھےاُن میں سے ایک میرتفا کہاُ س نے حضرت فوٹ اعظم کے نب مين ايك نام (عبدالله بن محمه ) كابون اضافه كرويا: آپ عبدالقادر بن ابوصالح مويّٰ بن

شهبازلامكاني الماسي الماسية ال مبداللدين محمد بن ييني اور ال بدنيت نے بياضا فيد اس ليے كيا كدو وعبدالله بن محر کے حالات پر مشتمل کتابوں سے میہ فایت کر سکے کدیے عبداللہ بن فراتو ( کم عمری میں ) ہے اولا دہی اس و نیا ہے رفصت ہو گیا تھا، حالا فکہ حقیقی صورت حال یہ ہے کہ امام جیلانی کے نب میں عبداللہ بن محر نام کا کوئی فرو ہے بی نہیں۔ بلکہ آپ کے والمد گرامی ابوصالح موی میں و عبداللہ میں یکی میں یکی میں کے بیٹے ہیں، اور علم الانساب کے ماہرین کی وہ تصنیفات جن میں حضرت فوٹ اعظم کانسب مذکور ہے، اُن میں عبداہ تدین محد کا نام ی شین مانا ، جن کتابول کے نام ہم لے گزشتہ صفحات میں ذکر کتے ہیں اُن میں ے بعض کتابوں میں اتنی بات مذکور ہے کہ غوث جلی کا نسب شریف ( والد کی طرف ے) نواستدر سول سید ناحسن سے ماتا ہے لیکن اُن کتابوں میں نسب کی تفصیل نہیں ملتی۔ تنسین سے زیادہ کتابون میں سیدنا حسن بنابین کک حضرت غوث اعظم کے اجداد کے مہارک نام یوں فدگور ہیں: آ ہے عبدالقادر بن ابوصالح موی جنگی دوست ال عبدالله ، بن ليكي زايد ، بن محمد بن داؤ د ، بن موى (1) بن عبدالله بن موي الجون ، بن ميداللدا لكامل، بن أنحن أمثني بن أنحن السبط\_

"بهجة الاصواد" مين مصرت غوث اعظم جي في كانب يول ذكركيا كياب:

() النسيف الوباني "كالرفر بيريدي كي تختيق كرم توطيع شده بين ان جگري بن واور ( ) الي موی الي م

http://ataunnabi.blogspot.in "موسلی ابن ابو عبدالله بن یعیی" قارئین کرام! ان قریرے باعث الجھن میں مبتلا ت ہوں، کیونکہ عبداللہ ہے ہیلے''ایو'' کالفظ یا تو مؤلف کے قلم سے ہارا و تحریر ہو گیا ے یا کا تب نے تعلی ہے تحریر کر دیا ہے اس لیے کہ شیخ ططنو فی نے موی بن عبداللہ ین ابوعبداللہ نبیں کیا، ورنداُن کا کلام معترض کے کلام ہے موافق ہوجا تا۔ پُٹُ قصار نے اپنے پھٹ درمائل میں ابن عرضون کے حوالے سے کہا ہے: ''انساب اورتواریخ میں فعطیاں ہورہی ہیں (اور ہوتی رہیں گی) یہاں تک كدامند تعالى غطيون كى نشائد تى كرئے والوں كواشائے گا۔" علم الانساب كے ماہرین اور مؤرفین اس بات پر منفق میں كد ( حضرت فوث اعظم کے نسب میں مذکور) مویٰ کے والدعبداللہ بان کیجی میں اور ''بہجة الانسوار'' کے مؤلف بھی اس بات میں علم الانساب کے ماہرین اور مؤرخین کے ہم خیال ہیں کہ سيدنا الثينج عبدالقادر جيلاني بزاتينا اورسيده فاطمه زايفيا ك ورميان فقط كياره واسط وں ، معترض نے آپ کے نسب شریف میں سے بار ہواں واسط اس کے بر هایا ہے تا که وه اینا ندموم مقصد حاصل کر منکے، اللہ تعالیٰ اس معترض کی بیدآرز و پوری نه فرمائے حضور غوث یاک کانسب شریف بیان کرنے والوں میں ہے گزشتہ صفحات میں مذہ ریاروں اقطاب کے نسب تحریر کرنے والے (امام عبدالرجیم بُری) کا نام بھی شامل باور بالم طبعي طور يرخودا ين تكبيان ب: اعلم بأن الشيخ عبد القادر للطان أقطاب الورى الأكابر له تضمن محبودٌ النسب أحد عشر والدا إلى النبي هو ابن موسلي نجل عبد الله ولد يحيى الزاهد الأواد

ابن محمد بن داؤد ابن المرتضى موسى كريم اليبن (١)

ابن الآباء الكرام عبد الله وهو ابن موسى الجون دى الأنباه و هو ابن عبد الله ذاك الأسلى الكامل ابن الحسن المثلى

ابن الإهام الحسن بن فاطبه و ابن على ذي المعالى القائم،

جان او کہ شخ عبدالقادر جیلائی کا تنات کے بڑے اقطاب کے سلطان ہیں۔
 نی کر یم تک اُن کا نب گیارہ اشخاص بر مشتمل ہے۔

آئیں گھرنے والے بیگی کے۔ حضرت بیگی جیٹے تیں گھرین داؤد کے ،اور داؤد جیٹے تیں چنے ہوئے موکیٰ کے

جوكريم اورصاحب خيروبركت بين-

🛞 🛚 عبداللدكريم آباء واجداد كے فرزند ہيں اور وہ باوقارموی الجون ئے فرزند ہيں۔

🕬 🛚 اوروہ اُس عبداللہ کے بیٹے ہیں جوروشن تر اور کامل ہیں اور حسن اُمٹنی کے گئے۔

جريل-

🛞 اور حسن اُمنٹن امام حسن کے تو ر تنظر میں به اور وہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے

صاجزادے ہیں۔وہ علی جو ہلندیوں والے ہیں۔''

(١) يە ئىم الد فرىدىن يەلى كاختىن كاساتەنىنى ئىدە ئىلىغ يىلى يولىدى ياقىدىن

این محمد بن داؤد این المعرتی موسی البیون دی الانهاد عیال شمرکاد امر احمر با گیوند ک وانس شاید نده ای اوگیا قایم اس که گاشم سرے کے قریری گیل تی، الرافظی کے وصف سیدہ فاخر زحراریش مند منہا تک عفرت قرے انظم کے لب ش نے والے گیارو قراو ک مخداد چاری نش اور کرحی ابتدا بندہ سمانی نسخ کی مدے اس للطی کا تھے اورکی کا زار کیا گیاہے (مشال امر سدیدی)

حضرت غوث المظلم ك نب ك بارك يين التبيجة التحقيق في بعض

اهل النسب الوثيين" كمستف كى يمى رائ با البول في عفرت فوث

اعظم كانب ذكركر في كم بعد صراحت ع كبا:

" حضرت فويث اعظم والقلا اور حضرت سيدو فاطمة الزجراء بناتفا ك درميان

كياره واسطح بين-"

آپ کا جوشب ہم نے و کر کیا ہے آھے تمام مؤرفین اور نفل کرنے والول کی تقید اِلی حاصل ہے، حافظ اِصی نے اپنی تاریخ "الجامع للأعیان" میں سیط این جوزی

تُ "أمو أقة الزمان" التي افطع في نُ الهجة الأسوار" في اوراين تجرئ "غبطه"

میں اور ایسے دیگر کی ائٹ نے بھی ایکی نسب بیان کیا ہے جن کی طرف رجوع کیاجات ہے۔

حضورغوث پاک کے نسب شریف کی تحدید کے سلسے میں ہماری تا تمید کرنے والوں میں سے ہمارے عالم و فاضل دوست شیخ محدسنوی تینی کی وونظم بھی ہے جو

البول في ١٢٩٦ هش" انتيجة التحقيق في بعض اهل النسب الوثيق" بِالقريظ

لکھتے ہوئے تر یک تلی واس نظم کامطلع پھھ بوں ہے:

روض زها حسنا بكل وريق

وأسال فی الزهر عذب الریق أمسی به البكری یسری كل ما

قد طاب منه بغاية التحقيق

(پرکتاب)ایک ایدا گلتان ہے جس کے پتا ہے آس کی فوہسور ٹی کو وچند کردیا ہے اور اُس نے ایک ایک پھول میں تروتاز گی مودی ہے۔

شهبازلامكاني 🔣 🕾

اے(اس کے مصنف نے) انتہائی جبٹو کے بعد ہر پہندیدہ (بات اور دلیل)
 کساتھ آرات کیا ہے۔

اوراس نقلم میں حضرت نحوث اعظم ڈالٹوڈ کے نب شریف سے متعلق اشعار مل جب ،

ورج ذيل جين

مولاى محى الدين عبدالقادر اب ت القوط موسَّى الأوحد المنطيق ذا نجل عبد الله نجل الفذ يحيَّى الواهد بن محمد الصديق

هو نجل داؤد بن موسَّى تجل عبد الله معطى الخير كل فريق

ذا نجل موسى لجون نجل الكامل ل مرتضى عبد الله غوث الضيق نجل الرضا حسن المثنى نجل ذا ك السبط مرتضع أعز الفيق

اعنى الخليفة سيدى الحسن الذى ضاهى بحسن الفضل خير شقيق

اللہ علی میرے آتا گی الدین عبدالقادر جو صافعین کے بیٹے جیں، آپ یکنا کے زمانہ اور قادرا لکلام حضرت موٹی کے بیٹے ہیں۔

اللہ موی عبداللہ کے، اور وہ عظیم زاہدیجیٰ کے، اور وہ (یجی) سچائی ہے بہت زیادہ متصف محمد کے میٹے ہیں۔

اور گھر بیٹے ہیں داؤ و بن موی کے ، اور موی تمام فریقوں میں خیرات ہائئے والے عبداللہ کے بیان کے بات کا ساتھ کے میں۔

ہیں۔ چھ عبداللہ بیٹے ہیں موٹی الجون کے،اور وہ نتخب کئے ہوئے کمال والے عبداللہ

8

کے بیٹے بیں جو ہرمصیت زدہ کے مددگار بیں۔

اور عبداللہ بنے ہیں حسن مثنی کے، اور وہ نواسندر سول حضرت حسن بڑا ہوئے کے

http://ataunnabi.blogspot.in بینے ہیں اور وہ فرزند ہیں کا کنات کی معزز ترین ماں ( حضرت سیدہ فاطمة الزبراء والفال) كـ میری مراه حضرت علی کے ظیفہ سیدی حسن جیں، جنبوں نے اسے حسن اخلاق کے ساتھ بہترین جمائی پرمشا بہت حاصل کی۔'' اگرآپ نے معترض کی جا بکدی اوراس کی کمزور بنیاد کا انداز ولگالیا ہے جس پر اعتراضات کی بیدتمارت تغمیر کی گئی ہے تو آپ یقینا معترض کے دعوے کے بے دلیل ہونے اور اُس کی مَرْ ی کی ہوئی محارت کے زمین ہوں ہونے کامظرو میر سے ہوں گے، معترض نے جن ہاتوں پراہنے فریب کی عمارت کھڑی گی آن میں سے ایک پیٹی کے حضرت فوئے اعظم کے والد ابوصالح موی جنگی دوست عبداللہ بن جھرکے ہیتے ہیں اور عبدالله بن محمد مرهم بدیا و اسم جیس مدینه منوره میں بیس سال ہے کم عمر بیس فوت ہوئے ،اورمعترض نے عبداللہ بن محد کا جیلان ہے دور ہوتا ظاہر کیا اور اُن کے وصال ك حوالے بي دهم جووالے قول كوافتياركيا تاكدأس كي نسل جلنے كے امكان كوشعيف تر بنايا جائلے، إلى ليے كه حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني كي والادت ويم الي ميں ولي. کیکن عبداللہ بن محد کا جیلان ہے دور ہونااور ہیں سال ہے تم ہوناعتلی اور معاشر تی طور برعبداللہ کے ہاں اولا وہونے کے امکان کو ناممکن نبیس بنا تا ، بیس سال اور پندرہ سال کے لوگ بھی صاحب اولا و ہوتے ہیں ، ای لیے اس خلدون کے قول پر تبصر ہ کرتے و ع كما كيا ب ''عموماً سی بھی انسان کے ایک صدی میں تقریباً تین باپ (لیعنی باب، دادا، پردادا) ہوتے ہیں،اس کے ماورزیادہ کھی ہو تھتے ہیں۔"

این خلدون کا بیرتول مشہور مؤرخ اور ماہرانساب ﷺ احمد عبدالقادر حتی نے

ا پے رسالہ ہیں ذکر کمیااور کہا: مرا

''حضرت معاویہ نے پہلی صدی جبری کے آخر میں خطبہ ان کے دیا مان کے اور عبد مناف کے درمیان پائی واسطے ہیں، اور دوسری صدی جبری کے افتا آم پر عبد الصمد بن علی بن عبد القد بن عبال نے خطبہ ان کی دیا مائی کے اور عبد مناف کے درمیان بھی پائی بن عبد القد بن عبال نے خطبہ ان کی دیا مائی کے اور عبد مناف کے درمیان بھی پائی بن واسطے ہیں، اور ایسا ہوتا رہنا ہے، اور عبد مناف کے درمیان بھی پائی بن واسطے ہیں، اور ایسا ہوتا رہنا ہے، اس تفاظ میں ان خلد ون کا نظر ہوگا ، اور فقت کے دواوین بین آئی سب کو درست مانا جائے گا کہ عمل اور عرف آسے ناممکن شار نہ کر رہ اور ہمیں حضرت نویت اعظم کا نسب جاہت کرنے کہلیے فقت کے ایس اصول کی ضرورت پیش نیس آ کے گی کیونک آپ کے نسب جیس

عبدالله بن گهرموجود دی تین ایس-" "

رہامعترض کا ہے کہنا کہ قاضی ابو صالح تصرین عبدالرزاق بن ﷺ عبدالقاور جبلانی نے اپنے دادا کے نسب میں عبدالقد بن تھر کا اوکر کیا ہے تو بیدمعترض کا گھڑا ہوا

مجود ہے، جس کی دلیل اُس کے اپنے ہی رسالہ میں موجود ہے، اُس نے قاضی ابوصالح نفر بن عبدالرزاق کی طرف بدروایت منسوب کرکے تقریباً تین سفحات کے

اپوصال عمر بن میداردان فی مرف میدرداید عوب رئے مربی حاصف بعد خود میتر تحریر کیا ہے کدا'' حصرت فوٹ اعظم کا وہ نب نامہ جس کا قاصلی ابوصائے نصر بن عبدالرزاق نے دعویٰ کیا ہے یوں ہے: اس کے والد عبدالرزاق بیٹے ہیں شیخ

ہی عبدالروال نے وقوی لیا ہے یول ہے: اس سے والد عبدالروال ہیے ہیں گ عبدالقادر جیلانی بن ابوصالے جنگی دوست موئی بن عبداللہ بن یکی بن محد کے جبکہ ملم

الانساب كے ماہرين كے مطابق جس عبدالله كي طرف حضرت فوث ياك كے والد

http://ataunnabi.blogspot.in ابوصالح موی جنگی دوست کومنسوب کیا گیا ہے وہ محمر کے بیٹے ہیں ،اور پہ عبداللہ بن محمد جوابن الروميدك نام سے مشہور تھا ہے اولا دہی انڈ کو پيارا ہوا، جبكه أسى كے بھائی كے پھائی کی بن محمصاحب اولاد تھے، اور معترض نے نام گھڑنے اور ایک ہے اولاد ک طرف اولا وکی نبعت کرے حضرت غوث اعظم کے نب شریف کا انکارکرنے کی معترض کے اپنے ہی کلام میں اس داشنج تناقض کو ملاحظہ فرما کیں جواس کے جھوٹے ہونے پر ولالت کر رہا ہے، پھر اس جیب وغریب احمق کو دیکھیئے کہ وہ ایک عالى نب والے كونب بيان كرنے كے لئے كہدرہا ہے: '' آپ کے لیے مناسب ٹھا کہ آپ اپنے آپ کوفلاں شخص کی طرف منسوب كرتن تاكدهم بياعتراض كرنكين كدفلان فخص تؤبياولا دقعا اورتهبارے شیر میں داخل ہمی نبیس ہوا تھا۔'' میں کبتا ہوں:اگر ہمارے دل میں ایض کز درعقل اوگوں (عوام الناس) کے لیے جعدروی ندیموتی توجم معترض کے مسودات کونیاتو خاطر میں لاتے اور ندی جواب کے قابل سيجيع ركيكن جابلوں كے كلام يرخا موش رہنا بھي مناسب نہيں كيونكه حضور تاليخ آنے فرمايا: اذا ظهرت البدع و لعن آخر هذ ه الأمة أولها فمن كأن عند ه علم فلينشره ، فابن كائم العلم يومنذ ككاتم ما أنزل على محمد ـ رواه ابن عساكر ، و قال شارح الحديث : أي فيلجم بلجام النار.(١) (۱) الت رافع في الحي مند (۲۱۵/۱) يس و يت كيار

'' جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور اس است کے بعد والے پہلوں پر لعنت بھیجیں توجس کے پائ علم ہوا ہے جا ہیے کہ دوا بناعلم طاہر کرے، إس ليے كدأس ون علم كوچھيائے والاقرآن كوچھيائے والے جيسا شار

اس حدیث گواہن عسا کرنے روایت کیا، حدیث کے شارح نے فر مایا لیعنی اے تیامت کے دن آگ کی لگام پینائی جائے گی۔

اورایک دوسری حدیث بین ہے:

اذا فعلت أمتى خمس عشرة خصنة حل بها البلاء، ارذاكات المقتم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرماء أطاع الرجل زوجه وعتى أمه ، و يرَّ صديقه و جفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجدو كان زعيم القوم أرزلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، و شُريت الخمور، و نُبس الحرير، واتَّحَدَب التينات والمعارَف، ولعن آخر هذه الأمة أولها فنينتظرواعند ذلك ريحا حمراء، أوخسقاه أومسخذ (١)

الخ"أي: لعن أهل الزمن قال شراح الحديث في قوله: "ولعن

المتأخر السلف

" جب میری امت پندره خصائل کواپنا کے گئو اُس پرعذاب نازل ہوگا:

عديث تم ۱۲ (۱۲ سرج)

http://ataunnabi.blogspot.in جب مال غنيمت كوذ اتى مال بناليا جائے گا اورامانت كو مال غنيمت مجيراميا عِلے گا، زکات کو ہو جو تھے اجائے گا، جب انسان اپنی ہوگ کی اطاعت اورایی والدہ کی نافر مانی کرے گا، جب انسان ووست سے حسن سلوک اورایئے والدے ہدکلائی کرے گا، جب مسجدوں میں ( وٹیاوی امور کے حوالے ہے ) آ وازیں بلند ہول گی ، جب توم کا بوترین آ دمی اُن کا سروار ہوگا ، جب انسان کی عزت اُس کے شرکے فوف سے کی جائے گی،شرایس کی جائیس گی اور رئیم پہنا جائے گا اور گانے والیوں کی عزت افزائی ہوگی اور جب اس امت کے بعد والے پہلے والول پر لعنت كريں م ت ب وہ (نافرمان لوگ) سرخ آندهی، دهنساد يے وان يأس تع وان كانتظاركرين-" ا ہے امام تریڈی نے روایت کیا، اورشارطین حدیث نے ''ولعن آخو ہدٰہ الأمة" كي تشريح كرتي جوئ فرمايا: "اس كامطب بيب كدجب مثاخرين سلف صالحين براونت كرين." الله تعالی أس حكمت ووانش والےشاعر پر دحم فرمائے جس نے كباتھا: ما لاق فيه عدم الفضول فلا يليق عديه مقولي نعم إذا رايت أعمى قد خطأ ﴿ في حرف بير صِحتُ و لصبت خطأ 🛞 💛 جس تخص میں فضیات نام کی کوئی چیز ندیوہ اس سے میرایات کرنا مناسب فیمیں ک باں جب بیں دیکھوں کہ کسی اند سے نے کئویں کے کنارے پر قدم رکھا ہے تو میں چلا کرا ہے آگا وکروں گاءا ہے میں خاموثی خط ہے۔''

http://ataunnabi.blogspot.in حضرت غوث اعظم کے جمی ہونے کی بنا پر معترض کا آپ کی سیادت ہے انکار: اورمعترض كابية كبنا: "عبدالله بن محمد كي طرف منسوب معنرت غوث إعظم كا نسب ایہا ہے کدا سے مذتو خود آپ نے بیان فر مایا اور نہ بی آپ کی اواا و میں ہے کسی میں کہتا ہوں!''اب معترض نے نہ جا ہتے ہوئے بھی ایک تجی بات کروی ہے، اس کیے کے حضرت غوث النظم اورآپ کی اولا وہیں ہے تھی نے عبداللہ بن محمد کونب میں ذکر تھیں کیا وہلکہ عبداللہ بن بیجی کو ڈکر کیا ہے جیسے کہ ہم نے ( گذشتہ صفحات میں ) تحرير كيا بمعترض كي ميه بات الياج بجس كا بإطل مفيوم ظاهر كرنے كي كوشش كي كل." پھرمعترض نے کہا: '' عبداللہ بن محمد والانسب حضرت غوث اعظم یا آپ کی اولا دبیں ہے کمی اور نے نہیں مگدآ پ کے اپوٹے نے بیان کیا ہے، اور اس نب کے الملل و نے کے لیے اتن بات ہی کافی ہے کہ قاضی ابو سائے نصر نے جنگی دوست کو عبدالله بن مجمد کا بیئا قرار دیا ہے، حالہ لکہ عبداللہ بن مجمد حجازی میں اور بھی عجازے باہر ا المیش گئے، تو رہے کیے ہوسکتا ہے کہ دو اپنے بیٹے کا یہ جمی نام (مویٰ جنگی دوست) میں کہتا ہوں:''شخ عبدالرزاق نے معترض کے قول کے برعکس امام جیلائی کا شب شریف (جیسے کہ پیچھے سفحات میں گزرا) بیان کیا ہے، بلکہ آپ کے والد گرامی البياية خود بھی اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے:" میرے نا نا جناب رسول اللہ کا پیلے ئے فرمایا۔"یا فرمایا کرتے تھے"میرے نانا ایسے تھے۔" بیریات بھی قابل توجہ ہے کہ هفرت غوث اعظم کے بوتے اور نواے رائخ علم دالے عما ،، اور خوف خدا ر کھنے

http://ataunnabi.blogspot.in والے متلقی اور بڑے بڑے اولیا واللہ بھے ، و دحضرات کیے فلط نب بیان کر سکتے ہیں؟ یا وہ اپنے عزمیز وا قارب میں ہے کی کواپنے عبد اعلی کا شاطانب ہیان کرتے ہوئے د مَدِيرَ كَيْبِ خَامُوشُ رِدِيكَةِ مِينِ جِبَدِ أَن كَي بات كواحرٌ ام سے سنا اور مانا جا تا تھاء اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم حضرت خوث اعظم کے بیتوں اور نواسوں کے نام ذکر کرتے اور انصاف پیندعلاء نے اُن حضرات کی جوتعریفیں کی جی انہیں ذکر کرتے ، چرہم اس حوالے ہے وہ پاکھوڈ کر کرتے جوظم الانساب کے ماہرین نے کہا ہے اور ہم ئے گزشتہ مخالت میں اُن حضرات کے نام بھی تکھے ہیں۔" اورمعترض کا عبداللہ من محرے بارے میں بد کہنا: "أس سے بینے کا نام جنگی دوست رکهنا درست دنیس." د میں کہتا ہوں: ''ہم نے تو اُن کے بیٹے کا نام جنگی دوست نہیں رکھا، اور جنگی ووست لقب رکھنے والے مولی تو مجم بین پیدا ہوئے ہیں اور وہ عبداللہ بن مگر تجازی کے خبين بلكه شطح يجني جيلاني بجينة كفرزندين بهم ويجعتة بين كدمعترض كوحفزت فوث اعظم کے ولید گرامی حضرت ابوصالح موی جنگی دوست میسیة کامجمی ہونا بہت بھلامعلوم ہوتا ہے کیونکہ اُس کے خیال میں آپ کی مجمیت اُسے آپ کے قریش نسب کی آفی میں مدو و پی تنبی الیکن اس سکیین کو پیفیزنیس که جوشخص بھی سی جگه ریائش رکھتا ہے وہ اُسی جگہ کی طرف منسوب بوتا ہے(۱) اِس سلسلے میں شیخ الاسلام ذکریا انصاری بھیلا نے فرمایا: (1) مینین کل مدنی ده بلدادی ده بلدای از دوری ناور این کار مطلب فیش که اگر کونی سیده حسن بر سیده مسیل و جو کی اواروش سے بے او وو فیر او لی قط ش رہ اگل کے وحث اپنے آپ کوا سیدا نہ کہا کے انس کا اعتبار آ با دَاجِداد ے موتا ہے فطول کے بیش کیو تکہ اور بساما لگ اس فیر سید کی پائے جاتے ہیں اور فیو اور بساما لگ کی سادات کے وجودے تر وہ نیک ایس ( مثالہ اعمامہ یوک )

شهبازلامكاني

''کسی جگدگی طرف منسوب ہونے کے لیے وہاں قیام کی کوئی زمانی حد متعد مند سے کعنا رائے نہاں نہائی جب اس سے کا کہ ان کا است

متعین نہیں ہے اگر چابعض اوگوں نے جارسال کی حدمقرر کی ہوئی ہے۔'' '' سے سے سے مصرف

آپ کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے سیدی علی العدوی نے ا'نہ خباۃ الفاکم '' کے بعض حواثی کے حوالے ہے فرمایا:

"کی شہر میں فقط داخل ہونا بھی اُس شہر کی طرف نبیت کے لیے کافی ب،اگر چہ بیدداخلہ تجارتی کئے نظرے ہویا کسی سے ملفے کیا ہو۔"

حضرت فی سیدی عبدالقادر جیلانی مواقع سے قبل آپ کے داوا اور پردادایا

الن ك بھى والد جينان ميں رہائش پؤير رہے، لو آپ كاور آپ ك واوااور پر واوا ك يون كا ور آپ ك واوااور پر واوا كي م

تھلی جہالت اور وین میں خیانت ہے۔

معترض كاعبدالله بن محدك بارے يس بيكبنا:

الم يسافر من الحجاز أبدك"

"انبوں نے بھی تجازے باہر کی طرف سفرتیں کیا۔"

یمیال معترض کی طرف ہے فعل ماضی کے سیاتھ ''الہدا'' کا استعمال اُس کے بے علم ووٹے کی واضح دلیل ہے ووعلاء میں ہے شار کئے جائے کے قابل نہیں ہے ، اُس

ے جیسے بیمان ''ابعدا' 'کا غاد استعمال کیا ہے، ای طرح آئے والے قول میں بھی ہے

المه فاط ای استعمال کیا ہے ، اس نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں کہا:

"لا نسبة له يأهل البيت النبوي أبدا"

" آپ کا نجی کریم مالیگائے گھرانے کے ساتھ پھوتھن نہیں۔"

http://ataunnabi.blogspot.in عر بی زبان میں "قط" کے برقش "ابدا" ہمتاقتل کے لیے آتا ہے، عرابی میں کہاجا تاہے: د ومستفتل میں بھی مفرنین کرے گا۔"' جَهُ "قط" كااستعال كتر موت كها جاتا ع: "لم يسافر قط-" ''اس نے ماضی میں کھی سفرنیس کیا۔'' معترض نے حضور فوے یاک کے نب کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے موے گھر کہا!" آ ہے کی سیادت ثابت کرنا ایک ہے بنیاد بات کومنوائے کی کوشش ہے ا اس لیے کہ مؤرفین اورعلم الانب کے ماہرین کا جس بات پراجماع ہے وہ فقل اتنی ہے كەحضرت يشخ عبدالقادر جيادني اپنے زيانے كاكابرصوفيداورجليل القدرعبادت گز اراوگوں میں سے تھے،اور آپ کا نبی کر پیمانا ٹائلے کے اے سے پاکھ تعلق نہیں۔'' میں کہتا ہوں:''معترض کی طرف ہے حضورغوث یاک کی سیادت پراعتراض اورآپ کی سیادت کی نفی کی کوشش ایک جھوٹے الزام کو ثابت کرنے کی نایاک کوشش ہے،اور حضرت غوث اعظم کی سیادت کوندہائے ہے بڑھ کرنا یا ک جسارت کیا ہوگی؟ اوراُس کا حضرت غوث اعظم کے بارے میں پر کہنا ہالگل ہے بنیا داور باطل ہے کہ '' آپ کے سید نہ ہوئے پر مؤرفیین اورعلم الانساب کے ماہرین کا اجماع ہے۔'' قارئین کرام نے حضرت فوٹ یاک کی سیادت کے حوالے سے مؤرجین اور علم الانساب کے ماہر بن کے اقوال گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمائے تیں۔

معترض کا دعوی کہ غوث اعظم کے بوتے نے این میمون سے سادات کے شجرے میں نام لکھنے کی درخواست کی:

معترض نے کہا:'' حصرت خوث اعظم کے سلسلے سے وابستہ بعض نا دانوں اور کم عقل والے لوگوں نے آپ کے سید ہونے کی بات کی ہے۔''

ل والے اولوں ہے اپ لے سیر ہونے کی ہات کی ہے۔'' میں کہتا ہوں:''ایسانہیں بلکہ حضرت غوث اعظم کی سیادت کا اعتراف تمام

سلاسلِ طریقت اور شنی مذاہب کے علماء فضلاء اور دانشوروں نے کیا ہے اور آپ

حضرات نے پچھنے صفحات میں اِن ہڑے ہڑے لوگوں کے اساء ملاحظہ فرمائے ہیں، اگر وہ سب نا دان اور ناسجھ لوگ ہیں تو پھرامت میں کوئی بھی قابل اعتبارا و عقلند ہاتی

اليس روحاتا-"

پھرمعترض نے کہا: قاضی ابوصالح نصر بن عبدالرزاق بن حضرت عبدالقادر نے ماہرعلم الانساب سیدائن میمون کوخط لکھااوراً س سے کما!'' مجھے نواسیّدرسول کی آل بیں داخل کردو۔''اُس نے جواب دیا!

"آپ کوتو ہم جانے ہیں کہ آپ قاضی ( آج ) ہیں، اور آپ کے والد شخ عبدالرزاق میں ہے ایک نقیبہ اور صالح انسان تھ، جبکہ آپ کے واواشخ عبدالقادر میں ہے ایک ایسے صوفی اور تقی ہزرگ تھے کہ اُن سے برکت حاصل کی جاتی تھی، اور اُن سے دعائے خمر کی التماس کی جاتی تھی، رہا اُن کا نسب تو وہ اُسی طرح ہے جیسے آپ نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ وہ فارس کے ایک علاقے بشتیر کی طرف نبت کے باعث بشتیری ہیں، اِس لئے تم اللہ سے ڈرواور ہا شمیت کو ہا شمیوں

http://ataunnabi.blogspot.in كي ليان چهوڙ دو، والسلام-" فيروزآ بادى نے بھي " قامون "ميں يكى لكھا ہے، أس كے الفاظ ورج ذيل ہيں: "البُّشتيري هو شيخ الاسلام عبدالقادر بن أبي صالح الجيلي كذا نسبه حقيدة القاضي ابو صالح الجيلي." " بشتیدی: بیشخ الاسلام عبرالقادر بن أبی صالح جیلانی ہیں، آپ کے يوتة قاضى ابوصالح جيلاني في أن كانب إى طرح بيان كيا ب-" میں کہتا ہوں: ''فرش کیا اگر حضرت فوٹ اعظم کے بوتے نے اپن میمون ے اپنے آپ کونواسندرسول سید ناحسن طافی کی اولا دمیں شامل کرنے کی ورخواست كراى كي تقى تو آپ نے كوئى فلاء كام تونيين كيا بكر آپ نے تو اپناحق ما تكا تھا، كوئى علم و فضل دالاآپ کے اس عن اورآپ کے نسب شریف کا انکارنبیں کرسکنا ، قاضی ابوصالح تصربن عبدالرزاق مشہورعلاء بیں سے تھے،اورامام ابن تجرعسقلانی نے اپنی فہرست میں جناب قاضی ابوصالح ہے روایت ذکر کی ہے اور اپنی کتاب ''الغبطة'' میں اپنے اور جناب قاضی ابوصالح نصر کے درمیان وسلوں کی کی اور آپ سے قرب پر نخر کا اظهار كيا ہے، امام ابن جرنے قاضى ابوصالح تصر كا ذكر كرتے ہوئے فرمايا: '' ووثقتہ ہیں اور مُدنیدین میں ہے جی اور ہمیں اُن ہے عالی روایت فقط تین واسطول کے ساتھ حاصل ہو گی ہے، جیسے کہ شاذ لیہ سلسلے کے بہت بڑے ناقد علامہ اور ولی سیدی احمد مرز وق نے قادر پیسلسلہ ( کافیض) حضری ہے حاصل کیا، انہوں نے یجی جیلی ے، انہوں نے اپنے والداحدے، انہوں نے اپنے والد کیا والدیر ابوصالے لصرین عبدالرزاق ، اور ﷺ عبدالرزاق نے اپنے والدحضرت فوث اعظم سے قاور یہ 131

سلسلہ حاصل کیا، اورعلم الأسانید کے بڑے بڑے ماہرین نے مذکور وبالاستد کے ساتھ سلسلہ عالیہ قادر بیرحاصل کیا، اور اس سند اور سلسلے پر فخر کیا جیسے کدید بات فن اسانید کی سات میں نکور میں "

کتابوں میں مذکور ہے۔''
صوفیہ کے بارے میں شُخ زروق کی شدت اورصوفیا کرام پران کی تقید کو بھی جانتے ہیں الیکن اس کے باوجود شُخ زروق نے قاضی ابوصالے نصر کو وسیلہ بنایا ہوگہ بہت سے عفاء اوراولیاء کوفیض رسانی کرنے والی شخصیت ہیں، الیک شخصیت سے شخ زروق اس بات کو کیسے قبول کر کتے ہیں کہ وواپنا نسب اس میمون کے سامنے بیان کرتے ہوئے اس صد تک کر جا کمیں کے کہ اپنا نسب کسی غیر کی طرف غلط طریقے سے مشہوب کریں جیسے کہ وعوے باز لوگ کرتے ہیں، لیکن (اے معترض) اگر تیرے منسوب کریں جیسے کہ وعوے باز لوگ کرتے ہیں، لیکن (اے معترض) اگر تیرے بان لوگ کرتے ہیں، لیکن (اے معترض) اگر تیرے بان سے بی میں موجوب کی بوقو جو جا بوکرو۔

پھر معترض نے '' قاموں ' سے جوافتہاں ایا ہے وہ بھی صرح خیانت ہے اور اُس نے ایساافتر اء ہاندھا ہے جو قار کین کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا، فیروز آبادی نے '' قاموں'' میں فقط ہے لکھا ہے: '' بشتیدی (باء پر ضمہ کے ساتھ) وہ شیخ الاسلام اورالقاورین ابوصالح جیلانی ہیں، اُن کے پوتے قاضی ابوصالح نے اُن کو بہشتیو کی طرف اِنی طرح مضوب کیا ہے۔''

اس بددیانت معترض نے مضاف (شیخ) اورمضاف الید (عبدالقادر) کے ورمیان الید (عبدالقادر) کے ورمیان ' الاسلام' کااضا فدکردیا تا کہ پڑھنے والا بیگمان کرے کہ حضرت خوث اعظم کے شیخ (پیرومرشد شیخ ابوسعید الشعبدی ہیں حالانکہ کہا بیگیا ہے کہ حضرت خوث اعظم کے شیخ (پیرومرشد شیخ ابوسعید الاوی ہیں بات فرمائی ہے۔

به گمان بھی نہیں کیا جا سکنا تھا کہ ایک حاسد جوش صد میں دیا نت اورشرم و خیا ہ کو

اس مدتک پامال کردے گا کہ وہ ابن میمون سے حضرت غوث اعظم کے بوتے ابوصالح

اس تفاضى نبت كرے كاكدوه آپكوسادات بين شاركرليس مياليك فلاداور بنياد بات بين تفاضا جوادر دي اين ميمون ك

ہ ہے ہے۔ طرف سے الکار ہوا۔

رف سالكار اوا

ادر معترض کی طرف سے بید دعویٰ کرنا کیہ حضرت فوٹ اعظم بٹشتیدی ہیں اگر چہ کسی علم وفضل والے کے حوالے سے ہی ہولیکن پھر بھی آس کا بید دعوی ہماری تا ئید

میں ہو گا، کیونکہ حضورغوث اعظم ہشتیدی نہیں ہیں،لیکن حضرت غوث اعظم کو ہشتیدی کئے والامعترض خودہشتیدی اور اِس گھٹیا پن کا شکار ہوسکتا ہے۔(۱)

" وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى ــ " (٢)

'' اورکو کی جان کسی دوسری جان کا یو جھ ندا مٹھائے گ۔''

قارئینِ کرم آپ'' قاموں'' کی طرح دیگر کتابوں جیسے شخ شہاب الدین سہروردی کی''عوارف المعارف''، امام شعرانی کی''جواہر''، اور ابن عربی حاتمی کی

'' فَقُوْ حَالَتِ مَكِيدٌ' ہے لیے گئے اقتباسات میں بھی معترض کی خیانتیں ملاحظہ فرما نمیں

گے،اللہ تبارک وتعالیٰ نےمعترض کا حال ہمارے سامنے کھول دیا،اور بیہ بات کھل کر میں میں بیٹر کی سرمیة جذیفر میں ہوسی نے سے سرتے میں ساتھ ہوتیں ہوتیں۔

ہمارے سامنے آئی ہے کہ معترض مشہور ومعروف کتب ہے تحریف کے ساتھ اقتباسات نقل کرتا ہے اور غالبًا اُس کی ذکر کردہ اکثر کتا ہیں ایس ہی جی جر لیامقولہ ہے:

(۱) مینی و داین آپ کوایت والدین کے عداو دکسی فیر کی طرف منسوب کر فے داور غالباً محتیایات سے

حفزت مصنف کی مجی مراوی۔ (مترجم)

(۲) سورة الحام ١٦٠ ايسورة اسراء: ١٥ ايسورة قاطر: ١٨ يسورة زمر ١٤

"من اطلعت له على سيَّة فعنده لها أخوات-"

"تم جس كى اليك برائى يرمطلع بوت بوأس يس مزيد برائيال بحى بين-"

ای لئے حدیث کائند نے اُس محف کو بمیشہ کے لیے معلی قرارویا ہے جس

ے صدیث کی روایت میں فقط ایک مرتبہ بھی تدلیس کا جرم سرز د ہوا ہو، حافظ عراقی نے

ا بنے "الفید" میں تدلیس کے باب میں تکھا ہے اور امام شافعی نے ائد مدیث کے الگائے گئے اس تھم کو برقر ارد کھا: "جس کی بعض گواہیوں میں جھوٹ تابت ہو گیا اُس

كى تمام گواميان نا قابل اعتبار بوكئين \_''

ﷺ بیکی شاوی نے اپنے رسالے "البحث والتحقیق" بیس عبدالرحمٰن بن مہدی سے روایت کی ہے: "میں نے شعبہ اپنی مبارک ، توری اور امام ما لک بن انس سے آس شخص کے بارے سوال کیا جس پر (ائمۂ حدیث کی طرف سے) جھوٹ کا الزام لگایا گیا تو آن سب نے فر مایا: "آس شخص کے جھوٹ کو بیان کرواس لیے کہ یہ تہماری و مدداری ہے۔"

پھر معترض نے کہا: ''حافظ کبیر مفتی التقلین تقی الدین واسطی نے اپنی کتاب ''توبیاق المعصبین فی طبقات محوقة المشایخ العارفین'' میں حضرت شیخ عبدالقاور کے ذکر کے وقت فرمایا: ''بھجة الاسوار'' کے مصنف شیخ شطعو فی مصری نے نواسۂ

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامکانی کی میرون رسول امام حسن والفول كى طرف آب كى نسبت كى باور إس نسبت كوانساب ك مابر علماء میں ہے کسی نے بھی درست قرار ٹرمیس دیا ، شیخ شطعو فی نے من مانی کی ہے اللہ تعالی 10209612-یں کہتا ہوں اور معترض نے اپنے کتا ہے میں سیدی عبد القاور میسید کی عقمت کا ا تکار کرنے والے پہندیدہ لوگوں کی تعظیم و تو قیر کو معمول بنایا ہے ، جبکہ سیدی عبدالقادر جیدا نی میشنه کے مرتبہ ومقام کا اقرار اوراظہار کرنے والی بڑی بردی شخصیات کی تفخیک کرنا اوراُن کے لیے دعامیں کی کرنامعترض کا پہندیدہ مشغلہ ہے، بیسب شعلے ہیں جومعترض تِ للم سے لکا بس" اور معترض کا بدکہتا بھی فلف ہے کہ: وعلم الانساب کے ماہرین میں سے کسی نے اہل بیت کے ساتھ حضرت غوث اعظم کی نسبت کا اقرار نبیس کیا۔" بلکہ میں آو کہتا ہوں: ' علم الانساب کے ماہر بن کا تو حضرت غوث اعظم کے سید ہونے پراجماع ہے، جیسے کہ تفصيل علامة عبدالرحمان قائ كي تصنيف "جوهرة العقول في ذكر آل الرسول" بين ہٰ کورے، اور پچھنفسیل پچھلے صفحات میں بھی گز رچکی ہے، اور اِس اِجهاع کی تشریح ملآ على قارى يوليد في المحمد (1) كى ب، اور السرية الجيش اليسب ولا اعتداد بحسود لاة الريد أن يطفي نور الله '' أس غير ذ مددارها مدكى كو لَى حيثيت نبيس جوالله كے نور كو بجھا نا حيا ہتا ہے۔'' گار معترض نے کہا: ''اس نسب کوعدل وانصاف والی ولیل کے ساتھ دی ٹابت کیا جاسکتا ہےاورالین دلیل قاضی ابوصالح کوئیں ٹل تکی ،اور مزید بید کیأن کے جدامجد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ادر اُن کی اول د ( قاضی ابوصالح ) کے کلام ہے بھی دلیل نہیں ملتی ۔''

میں کہتا ہوں:''میں بھی دلیل کی اہمیت کا اٹکارٹیس کرتا، بیان کیا گیا ہے کہ

آیک نادارسیدزادی نے کی مسلمان کے دروازے پردستک دے کر کھانے پینے کے

لیے پاکھ ما قلتے ہوئے کہا: '' میں سیدزادی ہوں۔'' تو گھر والے نے کہا:'' آپ کے سیدہ ہونے کی کیادلیل ہے؟'' تو اُس شخص نے رات کوخواب میں ویکھا کہ قیامت

میدہ وقعے کی میادیاں ہے ہو ہوں اس سے دائے تو تواب میں دیکھا کہ جاتھے۔ بر پا ہو گئی ہے، اور اُسے شدید پیاس لگی، وہ حضور نبی کریم میں پیڈام کے حوض پر آیا اور

قبی کریم مخالیاتی ہے پانی کی التماس کرتے ہوئے کہنے لگا:''میں مسلمان ہوں۔'' تو آپ نے بوچھا:'' تنہارے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟'' بیسوال من کر گھبرا ہٹ کے سب اُس کھنص کی آئے کھل گئی۔

اورمغترض کا بیر کہنا بھی دھوکہ ہے کہ:'' قاضی ابوصالح کے پاس حضرت غوث اعظم کی سیادت کی ولیل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کو اِس مسئلہ پراپتے جداعلیٰ حضرت غوث اعظم کی طرف سے بھی تائیڈ نہیں ملی۔''

معترض کی چالا کی و کیھئے کدأس نادان نے پیظا ہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ عضرت فو شواعظم نے فودائے سید ہونے کی آفی کی ہے، اور پچھلے صفحات میں گزر چکا

سرت وعی است خود پر سیار روی کان کی ہے ، دوروں کا کان میں اور روی کا گئی استرازی کا کان میں اور کا دیا ہے اور ک بے که حضرت خوث اعظم واللہ اور آپ کی سماری اولا دینے اپنے حسنی نب شریف کا ایک اور اور اور اور اور اور اور اور ا

ا کرفر مایا ہے ، اور فرض کیا کہ حضرت فوٹ اعظم نے اپنے سید ہونے کا ذکر نہ بھی فرمایا موہ تو اِس کا بیہ مطلب ہر گزشیس کہ آپ کی حتی نسبت درست نہیں ، اس دنیا میں حتی نسبت پر فخر کرنے والے اکثر لوگوں کا مقصد جاہ ومال کا حصول ہوتا ہے ، جبکہ دنیا ہے

 (۱) معرس منافى قارى في الرستديا في أهنيف: "نزهة العاطر العاطر العالم في ترجمه سيدى الشريف عبدالعاد سقطان اولالها، الاكابر الحسيق الحسيني رضى الله عنه شي انج في على الألوار في سيد (مترجم)

http://ataunnabi.blogspot.in بے رضی اور بے نیازی رکھنے والے اکثر لوگ یو چھے بغیر اینے حسنی نسب کا اظہار ٹیس کرتے ، اور بیشری تھم ہے کہ اگر کوئی باپ (غصے اور ٹاراضکی کی وجہ ہے) اسینے بیٹوں کے نسب کی نفی کر دے تو بھی بیٹوں کا نسب برقر ادر ہے گا، کیونکہ بیٹوں كنب كى فى كرنا أس كا ختيار مين اى نبين ب اس مقام يرجم في مشهور محقق ابو العباس احد وانشر کی کا فتوی نقل کرنا مناسب سمجھا ہے، اور وہ فقوی ہمارے پیش نظر منك كي واضح توضح ہے۔ معترض نے کہا: فقیہ و قاضی ابوعلی اُٹس بن عثان وانشر کیی (1) ہے اُن میٹول کے بارے میں اپوچھا گیا جن کے باپ کے بارے میں سید ہونے کی گوای وی گئی تھی اور وہ انتقال کر حمیاء اُس کے بیٹے اپنے باپ کے انقال کے بعد بیس سال تک سید کہلاتے رہے، پھر ان بیٹول کے جس باپ کے سید ہونے کی گواہی دی گئی تھی اوروہ خود بھی ساری زندگی سید ہی کہلاتا رہاتھا، کسی مخالف نے بیگواہی وی کیڈٹوہ کہا کرتا تھا: ''جس نے مجھے سید کہا ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالٰ کی بارگاہ میں اُس ہے جھڑا كروں گائ كيا إس كوائى كے بعد ندكور و بالا فض كى اولا د كانسب باطل ہو گايانبيں؟ اِس برمشتی مذکور نے جواب دیا: مسئلہ میں مذکورشخص اور اُس کی اولاد کا سید ہونا ٹابت ہے، کسی شخص کااپیا قول (اگراس نے کہا ہوتو بھی ) اُس کے نسب کو بالل نہیں کرتا ، حظرت مصنف في والشريكي كانسبت ركف والأخصيت كانام وووقعد وكرفرمانية على مرج العالعياس احمد والشراع آنعها جَبُده ومرى وفعه اوخل من بن مثان والشرائع أنعها ب. يبال بركاتب كم بالفول كثبت محي تهديل وكلّ نا م می تبدیل ہو کیا اور ملتی صاحب کے والد کا نام بھی بر صافے ہے، فاتی اُنظر داؤ ل شمول شرب ہے واؤ س ایم ای طرح نہ کور منے اور راتم الحروف ینجین ثبین کر کا کہ ان داو ب ش ہے سم کو اختیار کیا جائے ، البقا اِن دونوں ، مول کو آس خرج رہندایا، اس ملط بین کسی متند حوالے کے صول پر اس مقام بین تهدیلی فی جائے گی ان شاء اللہ (مترجم)

http://ataunnabi.blogspot.in ممکن ہے اُس نے کئی مجبوری کی باعث ایسا کہا ہو، بیالک ایساحق ہے جے اپنے یا کی دوسرے کے حق میں فتح کرنا اُس کے اختیار میں نہیں ہے، اور انساب فقط بھے وعویٰ اور اسینے آپ کومنسوب کرنے کے ساتھ ٹابت ہوئے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ساتھ عاولانہ گواہی بھی شامل ہوجائے تو پھراس نسب کے سیح ہونے میں پھی کی باتی ندر ہے گی۔ میختشر گفتگوتقر بیاجا رصفحات پر جمھرے ہوئے سوال وجواب کا خلاصہ ہے۔ چیزمعترض نے کہا: حضرت غوث اعظم کےنسب میں ندکورعبداللہ بن محد بے اولا دخھااوراً س کے بھائی بیجیٰ بن محمرصاحب اولا د تھے۔ میں کہتا ہول: اور بیربات پیلے بھی کہی ہے کہ یہ ''عبداللّٰہ بن گھ'''حضرت غوث اعظم کے نسب میں ندکور بی نہیں ہے، اورا یسے میں ہمیں اس بات سے غرض بی نہیں کٹ' عبداللّٰدین مجم'' کے ہاں اولا تھی یانہیں ،حصرت قوث اعظم کے دادا'' حصرت عبد اللهُ' بيجي بن محد كے بيٹے ميں ميں جن كے صاحب اولا د موتے كامعترض نے خود يھى اعتراف کیاہے، ہم نے گزشتہ صفحات میں معترض کی طرف سے عبداللہ بن محد کو حضرت غوث اعظم کے نسب میں واش کئے جانے کا سبب تحریر کیا تفاعلم الانساب کے سب ماہرین کا اِس بات براجماع ہے کہ حضرت غوث اعظم کے اجداد کی نعداد کہارہ ہے اور اِس تندخومعترض نے حضرت غوث اعظم کے اجداد میں بارہویں شخصیت ( عبداللہ بن فحر) کابس لیے اضافہ کیا کہ وہ اپنے صد کی آگ بھا سکے۔ ایں دلیل کارد کہ مؤرخین کے درمیان غوث اعظم کے والد کے نام میں اختاد ف ہے: معترض نے کہا:''مؤرخین کے درمیان تو ﷺ عبدالقاور جیلانی کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے اُن کے سلسلۂ نسب میں مذکور ہاتی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟

http://ataunnabi.blogspot.in اس کیے کدمؤرفین میں ہے کسی نے آپ کوعبدالقادر بن صالح کہا کسی نے ابن جنگی ووست موی کہا،کسی نے آپ کوعبداللہ کا بیٹا کہااورکسی نے یکی کا بیٹا کہا،اورکسی نے آب وابوسائح كابينا قرار ديال" میں کہتا ہوں یہ جالا کی معترض کے کسی کام آنے کی ٹبیں ، اِس لیے کہ حضرت غوث اعظم کے والد گرامی کا نام موی اور کنیت ابوصالح اور لقب جنگی دوست بعنی عظیم الرحي<sup>ا</sup> ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ، اور معترض نے جونام برحائے ہیں اُن کے بارے میں جھے کچھٹم نہیں کہ مؤرفین میں ہے پکھٹا مجھلوگوں نے بیٹام ذکر کئے ہیں یا نہیں میرے نز دیک کی معتبر عالم کوحضرت غوث اعظم کے ولاد گرامی کے نام میں پچھے شک وشبنیں ہوسکتا اورمعترض کی بید بیہودہ بات حضرت غوث اعظم کے مرتبہ ومقام کو کم كرنے كى ايك بے سود كوشش ب\_ حضرت غوث ياك كے والد كرامي كے نام ميل اختلاف اوریا نچ اقوال کا پایا جانا ندتو حصرت خوث یا ک کے لیے عیب ہے اور تہ بی آپ کے والد کے لیے، اِس لیے کہ صحافی رسول حضرت ابو ہر میر د ڈاٹٹرز کے والد کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے اور اس حوالے ہے "عمد ة القارى شرح البخارى" يلى تقريباً تنمیں اقوال مذکور ہیں، آپ کے والد کے حوالے سے دو نام مشہور ترین ہیں: عبداللہ اور عبدالرطن، حضرت ابوہریرہ منافظ اہل صف میں سب سے زیادہ معروف ہیں، حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت جابر جافلة جيس جليل القدر صحابه كے استاذ بھی ہیں، اس کے باوجود اُن کے والد کے نام کے بارے میں اختلاف کا ہونا اُن کے لیے عیب میں بنتى دوست كاليرمنى مستف مليد الرحمة في تحريفه ماياب والدائلة كالفتى منى و" يتك ست وتكبران والااورأك لينذكرك والاليخي وليراك بين ويقيقا بالتب تظيم الرتباورد ليراوكون كواي وياجا تاموكا (مترجم) الله چربدام حفرت فوث اعظم کے لیے کیے عیب بن گیا؟

اور معترض نے کہا: ''اگر حضرت غوث اعظم کاحنی نسب ثابت ہوتا تو این جوزی اپنی تاریخ میں اور این سمعانی اور ویگر کہار مشائخ اپنی کتب میں اس بات کا

ضرور ذكركرتي"

میں کہتا ہوں: ' معترض کی میہ بات بھی حضرت غوث اعظم کے حسنی شہونے کی دلیل نہیں ، بلکہ اگر مذکور د بالا وونوں حضرات آپ کے حسنی نسب کی نفی کرتے تو

معترض حصرت غوث پاک کے حسنی نسب کو ثابت کرنے والے بڑے بڑے علما ءاور

مشائع کا کلام مجھی من لیتا، کمی چیز کو ثابت کرنے والا نفی کرنے والے پر مقدم ہے، حدی رہے اپند کی میں معمد میں

جيب كداصول فقدكي كما بول بين لمركورب:"المثبت مقدم على النافي-"

پھرمعترض نے کہا: 'اگر حصرت غوث اعظم کا حنی نب درست ہوتا تو حمکن ہی تہیں تھا کہ انساب کے ماہروہ علاء جنہوں نے مختصرا ور تفصیلی تجرب مرتب کئے ہیں اِس تیجر و نسب کو

میں کہتا ہوں: <sup>و دعا</sup>م انساب کے ماہرین نے حضرت غوث اعظم کا نسب چھیایا

ونيس بكد ظاہر كيا تفاجيبي كديم في ( پيلے مقات ميں ) ذكر كيا ہے، پرمعترض في

جوالفاظ (لایمکن) تحریر کئے ہیں بہت عامیاندالفاظ ہیں۔ اُس کے خیال میں اگر حضرت غوث اعظم کا صنی نب درست ہوتا تو مؤرخین اُے ضرور ذکر کرتے اور اُن

کا خاموش رہنا ناممکن نھا۔ حالانکد صورت حال ہدہے کہ علماء اپن کتابوں کے چیرے

جہالت کی سیابی کے ساتھ کا لے کرنے کے لیے ہرگز تیارٹیس ، خاص طور پر وہ علماء جو

بحث اور شخفیق کے لیے تمریسة بیں اور بڑے بڑے لوگوں کے کلام کا اپنے فہم ہے رو

http://ataunnabi.blogspot.in كرف والي ين-" مجرمعترض نے کہا: " ہال بعض متاخرین نے اور وہ بھی بہت تھوڑے ہیں "بهجة الأسواد" كے مصنف شيخ شطنو في كى اتباع كرتے ہوئے حضرت غوث اعظم كى الل بيت كم ما تحد نبت كاذكركياك." یں کہتا ہوں: ''معترض نے اپنی جار عقل کے ساتھ سیگان کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم کاهنی نسب بیان کرنے والوں نے صرف مناقب برمشتمل کتابوں سے ى استدلال كيا ہے، اگر وہ ايہا مجھتا ہے تو وہ سراسر غلطی پر ہے، كيونكہ حضرت غوث اعظم کاهشی نسب بیان کرنے والےعلاء کا اپنی کتابوں میں انساب کے ماہر علاء کی آراه براعتا وفخاجیے کہ انساب اور شجروں برمشمتل کتا بوں کے مصنفین کا طریقہ ہے، اُن کتابوں میں ایک سطر بھی شیخ ططو ٹی ہے منقول نہیں، ملک اُن میں ہے بعض حصرات تاریخی اعتبارے شخ صطنو فی ہے پہلے ہیں ،اوربعض أن کے ہم عصر ہیں ،اور یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اندلسی مؤرخین کی طرح شیخ شطنو فی کی اتباع کریں ، اور معترض کاریرکہنا غلط ہے کہ:'' حضرت غوث اعظم کاحتی نسب بیان کرنے والے نہایت قلیل ہیں۔''اور اِس (بات کے بطلان) کی تفصیل پچھلے سفحات میں گز رچک ہے۔ ا پھر معترض نے کہا: "مسید سراج الدین رفاعی مخزوی مینیان نے اپنی کتاب: ''صحاب الذلحباد'' میں حضرت غوث اعظم کا حنی نسب ثابت کرنے کے لیے جن تاویلات ہے کام لیا ہے وہ بیبال تک پہنچ گئیں کہ انہوں نے حضرت فوث اعظم کی اولا د کی زبان ہے کہا: فلنا له نسب من الأرواح إن فاتنا نسب النبى ولادة

"اگر جمیں پیدائش طور پر نبی کریم اللّٰیام کا نسب نصیب ثبیں ہوا تو

ہمیں روحانی طوریرآپ کانسب حاصل ہے۔"

ىيەتا ويل رىمىپ عالم ئاتىيىزىم كەسماتھەر وحانى نىبەت رىجنے دالوں كو دوحقوق نېيىں دارىندارىي

میں کہنا ہول:''امام جیلائی کا روحانی نسب بھی تابت ہے،آپ کے جسمانی اور روحانی نسب دویر میں جن کے ساتھ حصرت خوث اعظم نے ایسی پرواز کی کے عقلیں دیگ

ره کنیں۔''

''قواعد، زدوقیہ'' میں ہے:''<sup>وکسی تھل</sup>م کو ذات کے ساتھ ٹابت کرنا صفات عارضہ کے ساتھ ٹابت کرنے کی طرح نہیں ہے۔ حضرت سلمان فاری ڈائٹو کے متعلق حضور نبی کریم مان ٹیٹو کم فرمان ہے:

" سنماك منا أهل البيت \_"

"سلمان بم الل بيت ميں سے ہے۔"

آپ کا بیفرمان حضرت سلمان فاری ڈاپٹنؤ کے جامع دینی صفات کے ساتھو اس فقد رمتصف ہونے کی وجہ سے تھا کہ اگر ایمانِ ٹریاستارے پر بھی ہوتا تو حضرت

سلمان فاری أے حاصل کر لیتے ،اورسرورعالم ٹُوفینا کاارشادگرامی ہے:

الأقربون أولى بالمعروف."

''زیادہ قریبی لیکی کے زیادہ حقدار ہیں۔''

علماء نے قرمایا: پہال رشتہ دار مرادنییں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قرب رکھنے والے حضرات مراد ہیں، اس حدیث میں خالص دینی نسب والے ہی معتبر ہیں،

پجراس کا آب و گل مے متصف ہونا اُس کے لئے مؤکد ہے، دوسرف نسبی تعلق کی بناپر روحانیت کے درجہ تک نیس پہنچ یا تا۔''ہم اِس بات کے ذریعے حضرت شیخ عبدالقاور

جيلاني كفرمان كي وضاحت كريس كيءآب في فرمايا:

"قدمي هذه على رقبة كل ولي للهــ"

"میرابیقدم اللہ کے برولی کی گردن پر ہے۔"

آپ کو بیرات اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ کونب اور عبادت کے باعث

عظمت حاصل تقي

ے معترض کا اہل بیت کرام کے لیے علیھد السلام کہنا اُس کے رافضی رجحان

پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کے علاوہ کسی کیلیے مستقل طور پر علیہ السلام کہنا ورست مہمر روسال میں میں میں میں میں محد گار میا ہے جو اس میں معاش

نہیں اور بیہ ہات اہلِ سنت کی کتب میں مذکور ہے، مجھے گمان ہوتا ہے کہ شاید معترض رافضی ہے، کیونکہ رافضی ہی حضرت غوث اعظم کی سیادت پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔

خضرت ملاً على قارى عليه رحمة الباري النيخ مدوح حضرت غوث اعظم ك

حنی نب کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' آپ کانسب سیج اور تو اترے ٹابت ہے اور دو پہر کے سورج کی طرح مُلا ہر ہے، اور پینسب کی قتم کی ولیل و ہر بان ، نزاع ، تا ویل اور دفاع کو قبول ٹیس کرتا ، اِس

بات پراتل بدعت، نفاق وحمد والے بچ رواور جھگز الورافضيوں كى خواہشات كے

برعکس اہلِ سنت کا اجماع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اُن گمراہوں اور گمراہ کن حاسدوں کے دھوکے ہے محفوظ رکھے جواوگوں پراللہ تعالیٰ کافھنل وکرم دیکھتے ہیں

تو حسد میں بہتلا ہوجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیاد ورحم فرمانے والا ہے۔

شهبازلامكاني

حضرت غوث عظم كواضح دليل والفأس نسب شريف كي ليع مزيدكي دليل

كى خرورت نيىل جو ثابت باور برجگە شبور دىمعروف ب،شاعرنے كياخوب كهاب:

ولیس یصح فی الأذهان شین إذا احتاج النهار إلى دلیل ''آگردن'کوبچی (ایخ آپکومنوانے کیلئے)دلیل کی ضرورت ہے تو

پراد بان میں کوئی بات درست ندرہے گی۔"

پھر معترض نے کہا!'' بنو ہاشم کے نسب لا کچی لوگوں کی وسترس مے حفوظ میں ،اللہ ایس مظفر بررحم فریائے جس نے بنو ہاشم کے انساب کی محفوظ بیت کے حوالے سے کہا تھا:

اقا كان الأعاجم من قريش فها فرق العبيد من الموالي العالم الموالي من الموالي الموالي الموالي من الموالي المو

فرق باق رج گا؟"(١)

میں کہتا ہوں: ہو ہاتم کے نسب کے حوالے ہے معترض کی بات اُس کی بدز بانی
ہے جوائے بری جگہ پہنچائے گی معترض کا پیش کردہ شعر پڑھ کرمیرے سینے میں حضرت
خوث عظم کی محبت مچل آخی تو میں نے اُسی بحراور قافیہ میں اُس کا جواب ایک قصیدے کی
صورت میں لکھا، اس لیے کہ معترض کا پیش کردہ شعرائی مظفر کی طرف منسوب کرنا اور میہ

د ہوگ کرنا کہ بیشعر ہاتھی نسب کے بارے بیں ہے، شک وشہرے خالی ہیں کیونکہ معترض دیانت دارٹیس، اورانسان کواس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے، بیس نے کہا:

عجبت لذى احتياج بالمحال يحاول خفض سأدات الرجال

<sup>(</sup>۱) ہے معترض اور این مظفر کی اسک موی ہے جس سے شیعہ حضرات کی ملی الور پر موافقت تھی رکھتے کو کار بھی شیعہ عن کی سیداور باٹی کیا نے والول کی ایک کیٹر تعداد موجود ہے۔ (مترجم)

http://ataunnabi.blogspot.in 144 " مجھے محال چیز کوطلب کرنے والے پر جیرانی ہے، وہ مردول کے سرداروں کو نیجا دکھانا جا ہتا ہے۔'' و من خذلانه والغي يُعمى يؤمل قصم نسبة خير آل "اورایے مخص پر جرانی ہے ہے بے آسرا ہونے اور گراہی نے اندھا کر رکھا ہے، اور وہ بہترین آل کے ساتھ (غوت اعظم ک) نىبت كوتۇ ۋاچا ئىتا ہے۔'' بتلفيق و بهتان و زور وما بعد العيان من احتمال '' دعو کے، الزام تراثی اور حجوث کے ذریعے (غویثِ اعظم کی آلِ ر سول کے ساتھ نسبت کو تو ڑنا جا ہتا ہے) اور ( کسی چیز کو ) کو دیکھ لينے كے بعد شك كي تفائش نيس رہتى۔" و عجرفة تناهى في مداها فآدى أهل حضرة ذي الجلال " اورائی بدز بانی کے ذریعے جوابی انتہا کو بھٹے گئی، پس اُس (معترض نے ) ہارگا درب ذوالجلال میں حاضر ہاش لوگوں کواذیت دی۔'' و في الايناء إيذاك بحرب تعود برينا من ذا الخيال " اور ( الله تعالى كے وليوں كو ) " تكليف دينے ميں ( الله كي طرف \_ ) اعلانِ جنگ ہے۔" (۱) ہم الیم حرکت کے خیال ہے بھی اللہ کی بناہ ما تلتے ہیں۔" (١) الن شعر عن صديد قدى كي طرف الثاروب جم شراد ثاور بانى ب: من عادي لي وليا قلد آننته بالحرب\_ ''جس نے میر کے می ولی سے عداوت رکھی میں نے اس کے خلاف احلان جنگ کیا۔''

مركب جهله و من اقتفاه خلال في ضلال في ضلال ''معترض ادرأس کے پیشواکی جہالت تہدورتہ گمراہیوں ہے مرکب ہے۔''

و قولك من أعاجم لست تبدى ۔ و قول الحق يعلو كل عال ''اورتمہارا یہ کہنا کہ عجمیوں سے ( قریشی ہونا محال ہے، عجیب ہے ) تیری ایل اعلمی ہے اور حق بات ہر باند چیز سے بلند ہوتی ہے۔ '(۱)

يأن الساكنين القطر حينا له ينموك قصد الاحتلال ''( توخییں جانتا) کہ زمین کے رہنے والے کی وقت برکت حاصل

كرنے كے ليے أن مے نبعت قائم كرتے ہيں۔"

و قد ملأوا الصحائف فاستضاء ت من الشرف المحصَّن بالكمال '' اور انہوں نے صحائف کو بھر دیا اور وہ صحائف کمال کی مضبوط حفاظت والےشرف (سیادت) کی روشیٰ سے جبک الطھے۔''

يأن القادري الغوث فرع لسبط محمد أصل المعالى ''( تویه بھی نہیں جامنا کہ) حصرت غوی اعظم تمام بلندیوں کی اصل سرورعالم اللَّيْلِ كِنُواكِ حَفرت حَسن اللَّهُ كَنْسَل سے بِين \_''

بنظم أصوله في سلك عقد يقصر دونه عقد اللآلي "(سلمائدنسب) بارکی الوی میں اجداد کی ایس ارتیب کے ساتھ

( ثابت ب) جس كرما من قيمتي هيرون كرمار في بين."

(۱) ال شعرين معرض كييش كرده ال شعر كي طرف الثارة ب جو تصليم الحالت بن وكروا المعرض في يه المرائن مظفري طرف منسوب كيا فها بشعرك الفاظ بكديول إيرا

اذًا كان الأعاجم من قريش فما فرق العبيد عن الموالي

أمثنك يا قصير الباع يُرجى لتحقيق البسائل بالنضال المنطال المنطال المنطال المنطال المنطال المنطال المنطال المنطال المنطق كراته المنطق المنطقة ا

منصات العلوم لها فحول عن القصراء بعيدات المدال المدال المدال المدال عن القصراء بعيدات المدال المدال

اُنحب اُن غور العلم دان له استغررت اَن الجو خال

"(ا\_معرّض!) كياتم بي تحصة موكر علم كي حمرائيوں بيس ارتا آسان
ہے؟ تنہيں خوش فبحي كيوں مولى ہے كدميدان خالى ہے؟"

و تعترض الأكابر في علاهم بدعوى العلم في ذاك المجال "

" توعم كا دعوى كرتے ہوئے علمي ميدان ميں بڑے بڑے اہل علم

كراركمز ابوناجا بتاب؟"

کنابہ بدر تھ نبی دجاہ ووڈغ نافۂ قنن الجبال ''اُس کتے کی طرح جوانتہائی سیاہ رات میں چیکتے چووعویں کے جائد کو بھونکتا ہے، یا اُس ٹاٹوال شخص کی طرح جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو و فرق بین تاج فی الثریا و ترب تحت أطباق النعال "رشیا کی بلندیوں شن تاج اور جوتوں کے تلووں کے یئیچ کی مٹی کے ورمیان (زمین آسان کا ) فرق ہے۔''

أتطهع ينا أعيد ﴿ أَن تجارَى كَمانُة فِي مقدمة الرعال "الْ يَنْكُرُ لِيَاتُواْسِ سِإِي ماكِل سِرخُ رَنَّمت والْ يُحُورُ حِكامِقا بِلهِ كَرْنَے كَى خُوائِش رَكَتَا بِ جُو گھوڑوں كے الگے دیتے میں دوڑتا ہے'

اُتد حل یا معنی فی مضیق حسبت ظلامه ماوی الظلال
"اے اپ آپ پرطافت سے زیادہ یو جھران دنے والے! کیا تو اس
وجہ سے تنگ جگہ میں داخل ہوتا ہے کہ تونے اُس کی تاریکیوں کو محفوظ
پناہ گاہ مجما ہے؟"

فکنت کباحث حتفا بظلف یکل لحتفه کل احتیال "(توایخ اس رویئے کی بنایر) اُس ناوان چویائے کی طرح تفاجو (نادانی میں) اپنے شُم کے ذریعے موت کا مثلاثی تھا (اور) اپنی موت کے لیے ہرتر بیاستعال کررہا تھا۔"

تبارز سید الأبطال لکن مجانین الحماقة لاتبالی '' تختے پاگل پُن کی انتہا تک پنتے ہوئے لوگوں کی تو پروانیس مگر تو شہسواروں کے سروارکوللکارتا ہے۔''

أمعنى القطب تعرفه فتنفى نفوذ الحكم منه على الأعالى "الوقطبكى برے برے اوگوں پرتا شيركي لفي كرتا ہے، كيا تو قطب كا 148

معنی بھی جانتاہے؟''

أمعنى القرب تدركه مذاقا فتبطل عنهم الفخر الدَّلالي المعنى وأقعى جائبًا كِدَةِ مقريبُن كَنازُ والحَافِرُ كَيْفَي

119-15

متی قرعت یدال بباب سو متی سهرت جفونا فی النیالی "تیرے ہاتھوں نے راز کا دروازہ کب کھنگھٹایا ہے؟ اور تیری آگھیں کبراتوں میں جاگی ہیں؟"

متى انكشفت لتلبك من زوايا علا الملكوت أقمار الحجال المحال العجال المستور ول كريند و شرك كليم عالم مكوت كريج كنف اى جائد يوشيده بين؟''

متی اُکرمت یوما بالتجلی لدی الحضرات فی أهل الوصال " مختم وصال کی فعمت سے سرشارلوگوں کی محبت میں ایک دن ( کے لیے ہی ہی) کجل سے کہ نواز اگیا؟"

متی اکتحلت عیون منك یقظی برؤیة أحمد عین الجمال \*\* تیری آنگیوں نے بیداری کی حالت میں سراپا جمال سیدنا ومولانا احرمجتبی تا فیڈ کی زیارت کاشرف کب حاصل کیا؟\*\*

متی فاضت علیك علوم غیب فتفهد ما سمعت من المقال دو تخمه پرنیبی علوم کا فیضان کب ہوا كه تو جو بات سنے أس كو تحصنے

"- 48

وحیث طواهر التصنیف غابت علیك فاین باطنها الجلالی "جب كمابول كے فلاہرى مفہوم تیرى مجھ سے بالاتر بیس تو أن كے روش باطن تك تیرى رسائى كہاں ہوگى؟"

تزاحم بالمهناكب أهل علم وهل كالشمس مومى الذبال "توامل علم كيساته واليئ كند هي كراتا ب، اوركيا (تيرى نظر ميس) "تناب جيب ورخشنده اوگ، ذرة خاك بين؟"

لتبصر من عقاب الله قسطا تفوق به فریق الاعتزال "توالله تعالی کی سزا کا ایک ایبا حصد دیکھے گا که تو اس کے سبب (گراہی ٹیس)معتزلہ کے گروہ سے بڑھ جائے گا۔"

ودا إن لد تكن منهد و إلا فأبشر بالنكال على النكال "
"اوريه بات توتب بكدا كرتو معزله بين ت ندوه اورا كرتو أنبيل مين سے بين بحرت في مرتبر بيا ليے دو گئے عذاب كي خوشجرى ہے۔"
معزت غوث اعظم كے يوتے سيدعبدالسلام پراعتراض كا جواب:

معترض نے مزید ہرزہ سرائی کی اوراُس کے تقریباً چارسفیات کا خلاصہ ہیہ کہ حضرت غوث اعظم کے پوتوں میں ہے جس نے ہاشمیت کا دعویٰ کیاوہ معترض کے خیال میں رکن الدین (حضرت) عبدالسلام بن (حضرت) عبدالوہاب بن (حضرت) شجح

http://ataunnabi.blogspot.in عبدالقادر جیلانی ہیں، اور معترض نے (حضرت) عبدالسلام موصوف پر زند یقیق کا الزام اورو بگرنہتیں لگا کرکہا:''ا پیٹے تھی کی طرف ہے( ہاشی ) نسب کا وعویٰ کیسے قبول کیا جاسکتا ہے جس کی کتابیں اُس کی زندگی میں ضبط کی گئی ہوں اور اُن کتابوں میں مصنف کے ہاتھ کی ایسی تحریریں ہوں جن میں متاروں کو خدا کہہ کر نتا طب کیا گیا تھا اور دیگر ایسی کفریات یائی محکیر اوران کتابوں کی شبطی کا سب اہتلاء کا وہ دورتھا جو (معترض کے بقول ) ﷺ عبدالسلام میشند بروز ریملکت این پولس کے دور بیس آیا ماور بیا بتلا واس لیے آ یا تھا کہ این بینس اپنی تنگدی کے دور پی ( حضرت ) غوے شاعظم کے بیوتوں کا پڑوی تھا اور فی عبدالسلام بھنے أے ستایا كرتے تھے، اور پھر جب وو وزیر بنا تو أس نے ( حضرت )غوث المقلم کے بوتوں کی عزت خاک میں ملا دی اور جوش انقام میں ( ﷺ ) عبدالسلام عِيناتية كركھر پر فبضة كرايا ، اوراك كے گھرے فلسفيوں كى تمام كما يين نكلواليس ، پھرعلماءادرشپر کےمعترزین کوجمع کیاادراہن بوٹس نے (سب کےسامنے شخ )عبدالسلام مِین ﷺ سے اُن کتابوں کی لکھائی کے بارے میں بوجھا تو آپ نے جواب دیا۔'' لکھائی تو میری چی ہے، لیکن مجھے خبرتبیں کہ اِن عقائد کا اظہار کرنے والا اور اِن پرایمان رکھنے والا کون ہے۔قامنی نے ( ﷺ ) عبدالسلام میں کا کوفائق قرار دیا،آپ کا مال خصب کر ے آپ کوجیل میں ڈال دیا گیا،اور آپ کی پکھ کتابیں جلاڈ الیس، پھر آپ ہے تحریری طور پر اسلام کا اقر ارکروایا عمیا ، اور این پوٹس نے شخ عبد السلام میشد ہو کوآپ کے والبد ماجد کی سفارش برر ہا کیا، اور آپ کوآپ کی وہ کتابیں واپس کر دیں جو جلنے ہے محفوظاره گئی تھیں ، پھرآ ہے کو بعض حکومتی مناصب پر فائز بھی کیا گیا۔'' میں کہنا ہوں:''ادن شاکرنے (شخ)عبدالسلام میں کتا تا ابتلاء معترض کے

بیان کردہ واقعات کے کہیں کم عجم میں میان کیا ہے۔ اُس نے میہ بات تحریبیں کی تھی

کہ آپ کے ہاتھ کی تحریر میں ستاروں کوخدا کہا گیا تھا، ہاں بیضرور ذکر کیا کہ آپ نے اپنے دادا کے مدر سے کے علاوہ مدرسہ شاطبیہ میں بھی تعلیم حاصل کی تھی، اور ملاً علی

قاری کا بیقول نقل کیا: " شیخ عبدالسلام میشد؛ محدثین میں سے منصد" اور ملا علی قاری نے آپ کے نام کے ساتھ احر اما سیدی بھی تحریر کیا، اور ای طرح شیخ منساوی نے

آپ کوفتیدا درامام کہدکر یا دفر مایا۔'' اب ہم معترض کے کلام کا جائز ہ لیتے ہیں: اگر یہ بات تشکیم کر بھی کی جائے کہ

هُ عبدالسلام مُونِينَة بِرابن يونس كاغيض وغضب نازل بوافقات بجمي جم بيريات كهيس محرك وية وقد مركز من مركز العون المركز الموافقات بمحلي جم بيريات كهيس

گے کہ معترض کے اپنے کلام میں بعض ایسی یا تیں جن جو اُس کا رو کر رہی جیں ، اور وہ باتیں معترض کو باس لیے نظر نہیں آئیں کہ اُس کی آئیسیں آئی جوئی تھیں، پھنے

. عبدالسلام میشد پر زندیقیت کا تکم (معترض کے بقول) وزیرمملکت این بونس کے دل میں حضرت غوث اعظیم کی اولا د کے لیے انتقام کے جذبے کی وجہ سے تھا ، اور ایسا

روبیہ متعضا ند غیض وغضب کے باعث تھا، اور این بونس کا بدروبیائی کے متعضاند

عُنیِض وَخَصْبِ کے باعث تفااور ایساا کثر والیان ممکنت اپنے سے برز مخض کے ساتھ کرتے جیں ، اور اس بات برمعترض کے بیرالفاظ ولالت کرتے جیں: ''اُس (این

یونس) نے آپ کا مال غصب کرلیا۔"اورمعترض کا بید کہنا:''جوشِ انتقام میں''اور قاضی کا شُخ عبدالسلام میں یہ کے خلاف اُن کی تحریر کی بنا پر بیدمعلوم کئے بغیر حکم صاور کر دبینا

کہ آپ نے جو پھی تکھا ہے آپ اُس پرائیان بھی رکھتے جیں یانبیس، حالا تکہ فقط کفریہ عبارت کوفقل کرنے کی وجہ ہے کی کو کافر ، زندیق یا فاسق نہیں کہا جا سکتا ، اِس لیے کہ

http://ataunnabi.blogspot.in ممکن ہے کہ بیخ عبدالسلام مینطانی نے بیہ باتیں اُن کا روکرنے کے لیے یا کسی اور مقصد ك ليقريري موں جيے كدكى شاعر نے كہاہے: و ليس اعتقاد المرء مأخط كفه كما أن حاكي الكفر ليس يكافر '' کسی انسان کے ہاتھ کی تحریر (ضروری نہیں کہ) اُس کا عقیدہ بھی ہو، جیسے کہ( زبانی حد تک ) کفری لفل کفرنہیں ہوتی ۔'' شیخ رکن الدین عبدالسلام مینینیائے نے جب اپنے ہاتھ کی تحریر کا اقر ارکر لیا اور (بیکھی) کہا: جھے معلوم تیں کہ اس عبارت میں موجود عقیدے کا قائل کون ہے اور كون إس برايمان ركھتا ہے، بلكه انبول نے إس عبارت برايمان ركھنے سے ا تكاركيا، اور یہ الکار این شاکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے، یہی فیس بکداُس نے شُخْ عبدالسلام میشانه گوانومنصور کی کنیت اور خنبلی فقیہ کے لقب سے یاد کیا ہے،ابن شاکر کا كهنا ب: جب شيخ عبدالسلام كوأن كتحرير يرمطلع كيا كياتو آپ في فرمايا: 'میں نے بیعبارت جیرت اور تعجب کی بنابر کھی ہے اس پریفتین اور ا بمان رکھتے ہوئے بیں لکھی۔'' بوے بوے علماء نے فر مایا ہے: ''کن کا لفظ اورعمل اگر کئی وجوہ ہے کفر کا اختال رکھتا ہواور ایک وجہ ے اسلام کا احتمال رکھتا ہوتو ایسے فض کومسلمان ہی قرار دیا جائے گا۔'' یہ بات بہت سے محققین نے فرمائی ہے۔ انہی محققین میں سے ایک مالکی ندجب ك علم بروار شيخ اساعيل متيمي تيوني مُوالله عين انهول في اللي كتاب "المدناح الا إلهيه

فى طمس الضلالة الوهابية" (1) مين إل حوالے اللهار خيال كيا ب، اور انهى محققين مين علامة في عليش بين إلى حوالے ا

این فورک بیشان نے فرمایا:

''ایک شبه کی بنا پر بزار کا فروں کو اسلام میں داخل کرنا شبہ کی بنا پر ایک مومن کودائر ہ اسلام سے نکا لئے سے زیادہ مناسب ہے۔''

الی بی بات قاضی عیاض بیند نے "الشفاء" میں تر بیفر مائی ہے، امام قرافی

نے طرطوشی نے نقل کرتے ہوئے ''الفدوق'' میں لکھا ہے: منافعہ میں ماری کرتے ہوئے ''الفدوق'' میں لکھا ہے:

"اصول کا ایک ماہر کفر کی تمام اقسام پر مطلع ہوتا ہے تا کدان سے نیج سنکے، اور اُس کی گواہی پر کوئی عیب نیس لگایا جائے۔"

اور قرافی نے بعض ما ککیوں کے اِس قول میں پائے جانے والے اطلاق کارد کیا ہے:'' جادو کفر ہے'' اور قرافی کے اِس رد کو اِس عبارت پر حاشیہ لکھتے والے اپن الشاط نے بھی برقر اررکھا۔

اور ہمارے شیوخ کے استاد ملاوالدین سیدی ابرائیم ریاحی قدس سر و العزیز

في التي رسال من قرافي كاليول فل كياب:

" العيرة في الردة بالمقاصد-"

''ارتداد کااعتبار مقاصد کی بنیاد پرہے''

علامدائن عايدين شامي مُمنية في بحق "جامع الفصولين" اور "بزازيه"

اوردیگر کتب سے ایسا ہی قول نفل کر کے فرمایا نیز ازیہ میں اتنی بات کا اضاف ہے:

(1) الراهم في كارت مديكة بول ب: "وبال كران كومناف بالشاتفال ك اتعامات"

http://ataunnabi.blogspot.in ا' باں اگر ( کفرید کلمہ ہو لئے والے نے ) کفرتک کا جیائے والے امر کے ارادے کی صراحت کردی ( تو کفرا؛ زم آئے گا)۔'' ان سارے اقوال وآراء ہے یہ بات مجھآتی ہے کہ اگر کوئی مخص صراحت ہے کفر پیکلمہ نہ کیجانو اُس کی تکلیفرنییں کی جائے گی ، اس تناظر میں شیخ عبدالسلام بھیانیہ کا مئلہ زیاد و توجہ طلب اور تکلیفر شہ کئے جانے کا حق دار تھاء کیونکہ آپ نے صراحت کر دی تھی کہ آپ اس کفر رہے ارت ہے متفق نہیں ہیں۔ علامہ این عابدین شامی میں ایک نے "بحد" کے قبل کیا ہے:"جب تک کسی مسلمان كے كلام ے اچھام غبوم ليا جاسكتا ہو، يا أس كے تغريب اختلاف ہوا گرچے ضعيف روایت کی بنیاد پر ہوتب تک اس کی تلفیر کا تھم نہیں دیا جائے گا، چٹا نچے تکفیرے متعلق تما بوں میں اکثر و بیشتر جو کفر ہیالفاظ فہ کور ہیں ان کی بنا پر ( بلا تحقیق فورا) تعفیر نہیں کی جائے گی ، اور میں نے (۱) اپنے آپ برلازم کیا ہے کہ اُن الفاظ میں سے کی لفظ کی بنا ہر (عجلت میں ) کوئی فتو کی نہ دوں'' ملامہ این عابدین کے واسطے ہے ''بہتو'' ہے مختصرا قلتاس: الشيخ تعلى الله بين ابن النجار صبلي وينتيز في "معتملي الإرادات" كي شرح من فرمايا: "جب تک سی عقل والے کے کلام سے کوئی مفید پہلونکل سکتا ہواور أس مين بائے جانے والے فساد کی تصحیح ممکن ہوتو ایسا کرناواجب ہے۔" اليك الى بات أن أبراتهم كوراني شافعي ميانية في جي ارشادفرماني ب،اوراس بات كى تائيد كرت و اين رسال "المسلك الجلى" يم كن صفحات تحرير كن ين اور ان حجرع تقلاني ميت في التي تصنيف "الاعلام بقواطع الإسلام" مين فرمايا ب: (1) بالفلاعلام التن عابدين الثاليك إلى-

http://ataunnabi.blogspot.in " امام الائتسامام أعظم اليوصيف بين الله في فرمايا ٢: ايمان أيك ط شدہ اصل اور معنی ہے، لبندا ہم اُس کی نفی اُسی جیسے ٹالف یفین کے بغیرتیں کریں گے۔" علاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کد حدود، طلاق، نکاح اور خلام یا باندی کی آ زادی کےمعاملے میں فقاتر کریے کی بناپر فیصلٹین کیا جائے گااگر جہ مکھنے والا زبانی اقرار مجھی کر لے کدید تریزای کی ہے، ہاں اگر وہ اسے حوالے سے خود گواہی دیے تو ان امور میں ے اُس امر کا اعتبار کیا جائے گا جس کی لکھنے والے نے خود گواہی وی، اور اگر وہ ا پنے ہاتھ کی تحریر میں عمل ندکور کی تفی کرتا ہے تو پھراس کی نفی کا اعتبار ہوگا جیسے کہ المدونه "وغيره شامركوري\_ تحار كمين كرام! وانشر كيك كي "المعيار" ويكهيء وبال بحي وي پچھ بيان ہوا ہے جوہم نے جارول مذاہب کے ائمہ کے قال کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، ووفر ماتے ہیں: '' رکن الدین شیخ عبدالسلام برزند مظلوم بین،اوراُن پرتهت لگانے والا ملامت کے قابل ہے، اور اُن کی عزت اچھالنے والا خدائی ساہیوں تھیٹر کھانے کے لائق ہے۔" مجھے میرمحسوں ہوتا ہے اور اللہ دی بہتر جانئا ہے کہ معترض کا رکن الدین شخ عبدالسلام مُصِيَّة برالزامات لكَانْے كامقصد بيہ برمعترض أن كے عادل ہونے كى لفی كر سك، اورأس كا خيال ب كه شخ عبدالسلام معترت غوث اعظم كي اولا دمين سے پہلے وہ مخض میں جنہوں نے سید ہونے کا دعویٰ کیا ہے ، اور معترض اِس بات ہے ڈرتا ہے کہ اُسے ہیدکہا جائے: '' خبر واحد اگر عاول کے ذریعے پہنچے تو پھر بھی و وعلم کا فائدہ

http://ataunnabi.blogspot.in ويق ہے اگر جدائے ساتھ کوئی قرینہ نہ بھی ہو۔'' جب خبر واحد علم كا فائدودي تي بتو قاتل غوربات بيب كه غوث اعظم ك گھرانے کی سیادت تو ہا قاعد د تواڑ کے ساتھ متند قرار یا کی ہے، کیونکہ اِس گھرانے میں سیادت کی مطلوبہ شرائط پائی جاتی ہیں،قرافی نے ''تنقیع'' میں تواتر کی اصطلاحی :442 n2 / 2p == " دسمی محسوس امر کے بارے میں ایسے گروہوں کی خبر (متواتر کہلاتی ہے) جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادۃ محال ہو، اور اکثر عقلاء کا موقف میہ ہے کہ ماضی اور حال کے متعلق ایک خبرعلم کا فائدودیق ہے، تواتر ہے حاصل ہونے والی خبر جمہورعلماء کے خیال ٹیں بھی قائل اعتبار ہے۔" معترض ایک ہی رسالے میں حضرت غوث اعظم کی اولا دہیں ہے۔سیادت کا دعویٰ کرنے والے کی شخصیت کے حوالے ہے تضاد کا شکار ہوا ہے، ابھی اُس نے شیخ عبدالسلام عَيَنَتُهُ كانام لَكِعاب، اور يَجِيلِ صفحات بين أس نے لَكِيما تَها: '' حضرت غوث اعظم کے بوتے ابوصالح نصر نے سید ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔''معترض کی گفتگو میں ہید تضاد ایں بات پر دلالت کرتا ہے کہ بید دونوں قول خوداً کی کے گھڑے ہوئے ایں ، اور اُس کی طبیعت جھوٹی یا تیں وضع کرنے سے سیرٹوپس ہوتی۔ نتیب بغداد کے حوالے ہے غو شیاعظم کے تخت کلمات پراعتراض کارد: معترض نے کہا:'' میں نے محد بن شرقیق بن محد بن عبدالعزیز بن ﷺ عبدالقاور جیلانی کے تحریر کردہ چنداوراق میں و یکھا، وہ کہتے ہیں:'' اُن کے جد امجد ( حضرت غوث أعظم ) نے اپنی ایک کبلس وعظ میں نقیب بغدا دابن الأعدج الحسینی کے دا دا کو

http://ataunnabi.blogspot.in المعبارة مكانى المراجعة المراج ائتبا في بخق سے تنبيه فرمانی گفی اور اُس تنبيہ سے اپن الأعد بيرکی اولا د کے ول ميس حضرت غوثِ اعظم کے لیے کدورت پیدا ہوگئ جس کے نتیج میں اُس کی اولا دیے حضرت غوث اعظم کے سید ہونے کا انکار کر دیا ،معترض کے بقول ﷺ عفیف الدین مبارک مِنْ الله عنه الدياني " مِن يورا قصه ذكر كيا بِ ليكن مِن ( شِيخ محمر بن مصطفى بن عروز كل مينية ) نے إس كتاب كو كھنگالاتو اس ميں درج فريل واقعه پايا: نقیبوں کا نقیب( حضرت غوث اعظم کی مجلس میں ) پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے اُے می طب کر کے فرمایا: '' کاش تو پیدا نہ ہوتا ، اور اگر پیدا ہو ہی گیا تھا تو ہیہ ہی جان لیتا کہ تو کس لیے پیدا کیا گیا ہے،اے وے ہوئے انسان ہوش کر، قیامت کے ون تیرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا ،تم ہے کہا جائے گا:تمہارے استاؤ کا پڑھایا ہوا سبق کیا ہوا؟ بچنے کون تیرے نبی کی اولا و جانتا ہے؟ تیرانسب پیجے نہیں ،اللہ تعالی اور أس كے نجا اللہ في مار كا و ميں (مقبول) نسب تو اہل تقوى كا ہے، سيدنا رسول الله كُلْقَافِكُ كَي بارگاه مِن عرض كيا كيا: " آپ كي آل كون جي؟ " تو آپ النيافي نے فرمايا: تم چپ رہوتم کچے عقل نہیں رکھتے ،تہمارا گھر د جلہ پر ہے لیکن تم پیاے مرو گے ، دوفقدم اٹھاؤ رحمٰن کی بارگاہ تک پینج جاؤ گے،اپنے نفس کو قابو میں کرلواورا پیجھے اخلاق اپنالو(۲) اگر کامیالی کےخواہش مند ہوتو میری بات کی چوٹوں کو ہر داشت کرو، جب مجھے (1) ال حديث كوطيراني في اوسط (٢٠٠٨) ورصفير (١٩٩١) عني دوايت كيا، يَجَدُد يزارُ في أي منط (۵۰۲/۱) يكل روايت كياه اور حافظا كى الذهاه و يكيف (r) میرے تاتھی خیال میں افنی وہ چیزوں (لٹس کو گاپو کرنا اور انتھے اخلاق بنانا) کورشن کی ہارگاہ تک اللاك والف و وقد مون تجير كيا حما \_ (مترجم)

http://ataunnabi.blogspot.in شمبازلامكاس ويوديون ويواك اصلاح کے ساتھ والبانہ صد تک لگا واپنی لیپٹ ٹیں لے لیٹا ہے تو میں تنہیں نییں ویکٹنا (1) جب میری طبیعت میں جوش انگز اتی لیتا ہے تو اُس میں میراا خلاص حلول کر جاتا ہے، تب میں تنہارا چرونیں ویکتا بلکہ بیری نظرتمہاری اصلاح اور تنہارے دل ہے میل کچیل دور كرنے ير ہوتى ہے، يس (تمہارى اليجى اصلاح كے ذريعے) تمہارے كھر سے (تمہارے گناہوں کے نتیجے میں جلتی ہوئی) آگ بچھا تا ہوں ،اور (تمہاری اچھی تربیت کے ذریعے ) تمہارے اہل خانہ کی (اللہ تعالٰی کی ٹافر مانیوں سے ) حفاظت کرتا ہوں ا میں تہباری آنکھیں کھول رہا ہوں۔اینے آگے (موت کے بعد کی زندگی کو) دیکھو۔'' (آپاں انداز میں تصحیتی فرماتے رہے) یبال تک کدآپ نے فرمایا: ''میں تمہارے بوجھا تھائے ہوئے ہوں اور تو یہ جھتا ہے کہ بیں تجھا ہے ہو جھا تھواؤں گا؟ میرے ہو جھ کے لئے اللہ عز وجل کا فضل وکرم کا فی ہے۔ ہزارسال سفر کروتا کہتم جھے ہے کوئی بات سن سکو (کیکن ایسانییں ہے بلکہ اِس کے برعکس )میرے اور تیرے ورمیان چند قدم کا فاصلہ ہے (پھر بھی تو کوئی نفیحت نہیں سنتا) توست مزاج ہے، پر لے درجے کا جامل ہے، کجھے بیگان ہے کہ کچھے پیگھ دیا گیاہے، چھوچیے کتنے ہی اوگوں کو دنیائے کھلایا پلایا اور مونا کیا، اگر ہم دنیا میں بھلائی و کیھتے تو ہم اُس کی طرف جھے سے پہلے فتانچتے ،تکرتمام اموراللد تعالیٰ کی طرف ہی او مجت ہیں،اورہم جس حال میں ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے ہیں۔'' بيفر ماكر جب آب كرى سے از سے آپ كے بعض شاگردوں نے كہا: (1) میری باقص رائے کے مطابق الدا اُعلنی جنونی "عقالیا آپ کا مثلاً اصلاح کے ساتھ آپ کا والہات لگاؤ" اور" می شخص قیس و یکنا" ہے بیمراو ہے کہ تبارے جو نے وق رکونیں وکی تباری فلاح کودیکنا جول۔

http://ataunnabi.blogspot.in " آج آپ نے وعظ میں بہت مبالغہ کیا ہے۔" آپ ئے فرمایا: ''اگرمیرےکلام نے اُس پر پچھاڑ کیا تو وہ (اپن الاعرج)عتقریب ووباره ضرورآئے گا۔" معترض نے مٰدکورہ بالاکلمات پرتبھرہ کرتے ہوئے کہا:''معفیف الدین مہارک نے جو پچھ فقل کیا ہے عقل أے جوں کا توں قبول کر کے سیجے نہیں مان علتی ،اور حضرت غوثِ اعظم کے لئے بھی میرمنا سے نہیں اتھا کہ دونتیب النقباء سے میہ کہتے" 'تیرانس سیج شمیں ۔'' اور مید کدو دنقیب النقباء کو یہ کہ کرعقش ہے ہی فارغ قرار دے ویں:<sup>وو</sup> تم کیکھ مقتل نہیں رکھتے۔" اور اُن کے لئے درست نہیں تھا کہ وہ اپنے لئے یہ کہتے ہوئے جنون كا اقراد كرين: "جب ميرا جون مجھ اپني لپيٺ ميں لے ليتا ہے تو ميں تنہيں نہيں و پھتا۔''اوران کے لئے بیجی مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے کام کواپٹی طرف منسوب کرتے ہوئے ہے کہتے:"میں تمہارے گھرے آگ بجما تا ہوں اور تمہارے اہل خانہ کو پچاتا ہوں۔'' اور پیر ہات بھی مناسب نہیں تھی کہ آپ رسول الله مال آیا آل کے ساتھ اینے مخاطب کے تعلق کو استہزاء کا نشانہ بنائیں اور اُسے جاہل قرار دیں، اور اُس کے و جھایعنیٰ د کھ در دا ٹھانے کا دعویٰ کریں ، حالیا تکب د کھ در دو ورکرنے والاعظیم قند رہ کا مالک اللہ تعالیٰ بن ہے،اور حضرت خوث یاک جیسے مخص کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ نہ کور و والمخض کوا یسے فلمات کہیں ، بیتو بے خبرلوگوں کا کلام ہے ، اولیائے کرام کا کلام تو اس کے رملس ہوتا ہے،تمام سادات بالخصوص اور اہلِ علم حضرات بالعموم اہل بیت کے نب کا حرًّا ام كرتے ہيں اور وہ كہتے ہيں كه 'اہلِ بيت كانسب آخرت ميں نفح دے گا۔' اور أن

http://ataunnabi.blogspot.in کے باس کتاب وسنت سے کثیر دلائل بھی موجود ہیں۔(۱) "السيف الديائني" كمصنف كيت بين: "جم في معترض كي عبارت سيديد جان لیا ہے کہ وہ اولیائے کرام کے ذوق اور اُن کی زندگیوں میں موجود حقائق ہے بہت ہی دور ہے، ملکہ وہ تو وعظ ونفیحت کرنے والوں کے پنج واسلوب اور اُن کے لطیف اشاروں ہے بھی قطعا آگاہ نبیں اسیرناعلی الرئفنی طابیقا کے حکمت ودانش ہے لبريز ارشادات ميں ے آپ كاميار شاد ب " رحير الله امرءا عرف نفسه و لم يتعلى طورة-" ''الله تعالیٰ اس محض پررتم فرمائے جس نے اپنے آپ کو جانا اور اپنی حدے تجاوز فیل کیا۔' الله تعالی حکمت و دانش کی بات کہنے والے شاعر کو جزائے خیر دے جس نے (۱) میرے لئے اِس بی اگر اف کا ترجہ بہت گرال اور مشکل قدر داری آفا ہے گی نے کی طرح جمایا ہے ، کی مرحیہ بنی جایا کہ اس کا ترجمہ ندکروں اور حاشیہ میں آلدووں کہ اس جگہ آیک ہیں اگر دف کا ترجمہ اس بھی موجود ہے اد زیوں اور شقاوتوں کے باعث بھوڑ و یالیکن پھر پہ خیال آ یا کہ سورٹا رچھو کنے و لے اپنے آموک اپنے ہی چھرے سے صاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جین گھر اس طیال ہے جیسے تھے تھکنی ہوا تر ہم کردیا کے معترض کی ہدیا گلنی ا أس كى جبائ اورائبتا كى بدلھيبى اور مروى سائے آجائے وہاتى اس نے بھتى و تھى لگھى جيں سب اُس كى جبالت اور ہدیلتی پر والات کرتی ہیں، یا تو اُ سے مر لیاز بان اور وعظ وضیحت کے اسالیب کی خبر اق فیزی علی و یا حضور طوب اعظم کے لیے اُس کے دل میں چھے ہوئے فض نے اُسے اندھا کردیا تھا، میں نے اللہ تعالی کی توفیق سے حضور قوٹ یاک کے گلمات طبیعات کا ترجمہ کرتے ہوئے اردوجانے والول کے لئے توسین میں اُن گلمات کا سجے مقبوم واضح کرنے کا کوشش کی ہے جومعزش کی مقتل میں نہیں؟ سکے تنے وای لئے عرفی زبان کا گروائیوں سے واقف حقرات میں ے کوئی بھی جامل معترض کی طرح زبان درازی اور ہے او بی کرائے پرفیس جلا۔ (مترجم)

عليك بطورك لاتعدة ودع من سواك لأطوارة

فمن شذعن طورة يفتضح و تبدو حقائق أسراره

و يأتيه غير جهول به يبين له كنه مقارة

و پیپ عبو جهون به بیبین که کنه مدن ده ه اپنی صداور قدرومنزات کو پیچانو اوراً س سے تجاوز ند کرو،اورا پنے غیر کواس کی صدودین بی چھوڑ دو۔

ا جوہمی اپنی صدیے بڑھا وہ رسوا ہو گیا اور اُس کے پوشیدہ رازوں کے حقائق کھل سمیر

اورأس کے پاس اُس کی صدوداور قدر ومنزلت ہے آگاہ فض آتا ہے تو اُسے اُس کی حدوداور قدر ومنزلت ہے آگاہ فض آتا ہے تو اُسے اُس کی حقیقی قدر ومنزلت ہے آگاہ کرتا ہے۔

آيية معترض كى مزيد خرافات كاجائزه ليس ءأس نے كہا تھا:

" دعفرت تحوث اعظم کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ نقیب النقباء کے نب کی نفی کرتے ۔''

جسمانی اورخونی تعلق کی نفی نہیں کی ہے بلکہ آپ کا بیدارشادتو رسول مقبول اکا ٹینے آک اُس فرمان کے تناظر میں ہے جس میں آپ نے فرمایا:

''من أبطأ به عمله أبطأ به نسبه ۔'' (۱) رواہ مسلم بهذا للفظ وابوداود فی سننہ۔

<sup>(1)</sup> اس حدیث گورویت کیا ہے امام مسلم (۱۳۱۳ مید) اور امام ایوداؤد (۱۳ ۵/۵) اور مام ترزی (۱۹۵/۵) اورداری (۱/۱۱۱) نے اورامام کا کمی شدرک (۱۹۵/۱) میں اوراین حیان (۱۸۵/۱) نے۔

http://ataunnabi.blogspot.in " جے اُس کے مل نے سُست کردیا اُے اُس کا نب بھی ست کردے گا۔" تفتاز انی نے اربعین (حالیس احادیث) کیشرع میں کہا: ''سعادت کی طرف جلدی تقوی اورصالح عمل کے ذریعے ہوتی ہے (صرف)نب فيين-" اور اس بات کی تائید حضور نبی اکرم البینی کے اُس فرمان ہے ہوتی ہے جوآب نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنی انتہائی عزیز صاحبز اوی خاتون جنت حضرت سيده فاطمة الزهراء يُنتُفِئا كوفر ما يا تفا (جَبَدامت كُمُّل كَى رَغْيب دينامقصود تفا) آپ "ياصفية! يافاطمه بنت محمد انتوني يومر القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم فارتى لا أغنى عنكم من الله شيئا-" ''اے پھوپھی صفیہ!اے محد (مٹافیل) کی بیٹی فاطمہ! قیامت کے دن میرے یاس اینے اعمال لانا فقط اپنے نسب نہ لانا، کیونکہ میں تہمہیں (فقط نسب کی بنا پر) الله تعالی کی ناراضگی ہے بچانبیں سکتا۔ میں نے کہا: اِس مدیث کا مطلب آخرت میں اہلِ بیت کے نسب کی آفی نہیں جیے کہ ذوق سلیم نے کہلی حدیث سے سمجھا ہے جس میں آپ نے ( نیکی کو) جلدی ت تعبیر فرمایا ہے، ہلکہ نسب پر مجروسہ کرتے ہوئے مل میں حد درجہ کوتا ہی نہ کرنا مقصود ہے اور اِس حدیث کی شرح کرنے والے حضرات کے مواعظ بھی اس معنی ومفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ کیونکدان کی نگاہوں سے حضور سرور عالم نور مجسم النافیام کا بیفرمان كل سبب و نسب منقطع الاسببي و نسبي-(١) رواه الحاكم والبيهقي-

" قیامت کے دن میرے سبب اورنسب کے علاوہ برسبب اورنسب منقطع

ہوجائے گا۔" اے حاکم نیشا پوری اور میعی نے راویت کیا۔

یمال سبب سے مرادر ابطداور محبت ہے جیسے کدزر قانی نے دیلمی سے روایت

کرتے ہوئے بیان کیا۔ اس تفاظر میں ہم کہیں گے کدامام جیلانی نے ابن الاعرج نیسی دونہ مصحور

ے جو بیفر مایا: " تہمارانب سی نہیں ہے۔ " تو اس کا مطلب سے ہے کہ تیرانب مجھے

سلف صالحين ميں سے ايل تقوى تك پنجانے والانبيل ب- اور حضرت غوت اعظم كي صالحين سے بھى معقول ب، انبى شخصيتوں كي قول بہت سلف صالحين سے بھى معقول ب، انبى شخصيتوں

میں سے سیدنا امام علی زین العابدین بن سیدنا حسین والفیخنا ہیں، آپ کے بعض محبین نے آپ کوغلاف کعبہ سے لیٹے اور مناجات کرتے ہوئے پایا، آپ اِس قدر روئے کہ

ت برے ہوشی طاری ہوگی ،اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کے اُس مجت کرنے

والے نے آپ کو اہل میت کی فضلیت یادولا کی ، تو آپ نے أے فرمایا: " كيا تونے

الله تغالی کا بیفر مان نبیس سنا ؟

فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ-(٢)

ا کی حدیث کوامام مسلم (۱۱۰۱/۱) کور این حبان (۱۸۵/۱) نے روایت کیا۔ اے ضیاد المقدی نے تیزر برور دوور دوور کا میں روستان کی کی کی در روستان میں رقبلت اعظم میں انداز کی استان میں استان میں استان میں استا

(۱/ ۳۹۸،۱۹۸) میں اور ٹیکن نے اکبری (۲۳/۷) میں اور دار قانی نے علی میں روایت کیا۔ امت محرید کو ایک سے مار بابعال میں اور میں اور کا ایک سے ایک ایک کا ایک کا

آبا مت کے دن سرور عالم لِلْقِلْ کی شفاعت سب سے بڑھ کر گفتا دے گی اور فدکورہ بالا عدیث میں ممل کی اہمیت کو ابنا کر کیا گھا ہے مطلقا شفاعت اور اُس کی تبوایت کی تلی مصور ٹیس ۔، کیونکہ ٹی کر کم ملائزی آسے براہ راست تربیت

الفوالية بكا قارب على شركوناي متمونيس (مترجم)

141: - - ورؤمومتون: (+)

http://ataunnabi.blogspot.in ووق جب صور چھونکا جائے گا تو شان میں رہنے رہیں گے اور شہ ایک دوسرے کی بات یوچیس ۔" اس کے علاوہ بھی سلف صالحین کے ایسے تی بہت سے مزیدارشادات موجود اور معترض كاليكبنا: حصرت غوث اعظم نے نقيب النقبا وكويد كهد كرعقل سے فارخ قرارویا:''تم کچھٹل نبیں رکھتے۔''معترض کے اس اعتراض کا جواب سے ہے که ، حضرت خوث اعظم کار فرمان جومعترض کو مجینیس آیا ایسے بی ہے: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد-" ''مجدکے پڑوی کی نمازنییں ہے گرمجد میں۔'' تو یہاں نماز کی مطلق نٹی نہیں ملکہ نماز کے کمال کی نٹی ہے، فر مان غوث اعظم میں عقل کی مطلق آفی نہیں بلکہ عقل کے کمال کی آفی ہے ، یعنی مخاطب کی عقل ایسی کامل نہیں ہے کدائس کی کوشش اُس کو مقربین کے مقام تک پہنچادے۔ اورمعترض کامیکبنا که حضرت غوث اعظم نے اپنے جنون کا اعتراف کیا ہے اس کی اپنی میں کہتا ہوں: جنون معترض کی ٹیزھی مقتل اور بیار سوچ میں ہے ، اُس کی ٹاعاقبت اندیش جارحیت نے اُسے مجاز کے صیغوں کی خوبصورتی و مکھنے سے محروم کردیا ے، وومجاز جوحقیقت ہے بڑھ کرخوبصورت ہے، یاعقل کے اس اندھے کی آ تکھین پُندھ یا کئیں اور حقیقت کے مطالع ہے انجرتے ہوئے قرائن کے آفتابوں کو دیکیے ہی نہ علیں،حضرت غوث اعظم کے اِس قول میں جنون کا اطلاق کسی چیز کے ساتھ والہانہ

تعلق اوراس میں گہرے انہاک پرہے۔ ای لئے توعرب کتے ہیں:

( کی مقصد یا چیزے ) والہانہ لگا وُ لطیف احساسات کو بیدار کرنے والا ہے اور حصرت خوث اعظم كا والهائة تعلق اصلاح، وعظ اورتربيت سے تھا، إس لئے آپ

نے فر مایا تھا:'' میں کتھے نہیں دیکھتا'' لیعنی میری آ تکھ میں تیری کوئی حیثیت ٹیمیں ،اوراگر

سامعین وعظ کرنے والے کی آ تھے میں بڑے ہوں تو اُس کے وعظ کی تا چیر کم پڑ جاتی ہے ،اور پیریکی مکن ہے کہ جنون سے مراد ووغیبت (۱) ہے جواہل فن کی کتب میں

لذكور ب امير سيد شريف جر جال نے فيبت كى تعريف كرتے ہوئے قرمايا:

'' جب قلبی واردات پڑ جا کمی اور دل کے تخت پر حقیقت کا باوشاہ فائز ہوجائے توالیے میں تخلوق کے احوال بلکہ خوداسینے احوال سے توجیہ ہے جائے کو خیبت کہتے ہیں ایسے مخص کی توجہ اپنے اور مخلوق کے احوال ہے ہت کرصرف اللہ تنارک وتعالیٰ کی طرف مبذول ہوجاتی ہے،اس بات کی کیفیت کو بھٹے کے لئے ہم اُن عورتوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے حضرت یوسف منیڈٹور کے جمال کامشاہدہ کیا تو اس مشاہدے ہیں یوں محود و کئیں کہاہے ہاتھ زخمی کر بیٹھیں ،اگر جمال ہو غی کا پیرحال ہے تو رتِ ذوالجلال کے انوار کے مشاہرے کا کیا حال ہوگا؟! مشہور

قطب سیدی احمد بدوی دی فائذ کی طرف به شعرمنسوب ہے۔

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيزعلي أبوابه يسجد العقل

(۱) يېدال فيرن پرزير يو حى جائ كى اور اس كليكاملى متن شى اى قد كورىي ـ (مترجم)

''وہ مجنون ہیں مگر اُن کے جنون کا راز اتنا معزز ہے کہ اُس کے

دروازون پرعقل تجده ريز ہے۔"

رسالہ قشیریہ ہیں مذکور ہے کہ حضرت جنید بغدادی اپنی اہلیہ کے ہمراہ تشریف

فر ما تصاحباً مك بلى آگئة آپ كى البيد في درون خانه جانا جا باتو آپ في أشهيل فرمايا: "اين جگه بيشى رجوشيل كولبى واردات كسب تهارى يكوفرنيس -" آپ شبلى سے علم

اوراُن کی کیفیت کے حوالے سے گفتگو کرتے دہے پہاں تک کیٹیلی پر گر میطاری ہو گیا تب آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا' میردہ کراوٹیلی اپنی محویت سے نکل آئے ہیں۔''

تب آپ نے اپنی اہلیہ ہے فر مایا ' پردہ کرلوسکی اپنی تویت سے نقل آئے ہیں۔' بیعنی درست ہوگا کے فرمان غوث اعظم میں مذکور لفظ جنون سے وہ کیفیت مراد

یہ می ورست ہوں ریروں وعید میں میں مدور میں اور دیگر اولیائے کرام کے مقام اور حال کے شایان

شان ے۔

اولیاءے مدو ما تکنے کا جواز:

معترض کا بیکہنا بھی غلداور ہدنیتی پرمشتل ہے کہ حضرت غوث اعظم نے اللہ

کا کام اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کیا ہے: ''میں تمہارے گھرے آگ بجھا تا

ہوں اور تمہارے اہلِ خانہ کی حفاظت کرتا ہوں۔'' ''

اس اعتراض کے حوالے سے گزارش ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ معترض ہیجی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اما مشعرانی، حاتمی، سہرور دی اور اِن جیسے دیگر مشارکخ کی کتابوں کا مطالعہ کئے ہوئے ہے لیکن وہ صوفیہ کرام کی اہم اصطلاحات اور اُن کے اسالیب

میں پنیاں اشارات اور اُن کی کرامات میں پائے جانے والے نطیف امورے بالکل نابلدہے، اُس کے اقوال میں دور دور تک ہم آجنگی نظرتییں آتی ۔اور معترض نے اپنے

اس اعتراض میں جو بھنے اختیار کیا ہے وہ عصر حاضر کے خوارج لیعنی وہاہیوں کا اسلوب ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو فقط اس وجہ سے گمراہ قرار دیا ہے کہ وہ

ہے کہ ایری سے منا ویل کا دیں گائیں۔ انبیاءاورادلیاءکواللہ تنارک وتعالیٰ کی ہارگاہ تک وسیلہ بناتے ہیں اور اُن سے مدوطاب

کرتے ہیں (جو کہ توسل ہی کی ایک صورت ہے ) اِس بنا پر دہا بیوں نے مسلمانوں کو مشرک قرِ اردے دیا ، اورا گر ہم معترض کا زمانہ جانے کی کوشش کریں تو ہمیں اُس کے

اور وہالی گروہ کے سروار محد بن عبدالوہاب کے تعلق کا پنتہ ملے گا، اِس گروہ کی ایتداء سوم ۱۱ میں ہوئی۔

اے محمد بن عبدالوہاب کے مقندی! ذرابی تو بٹاؤ کہ ولی ہے مدد ما لگئے والے میں ولی کی حقیقی مدد کی تا شیر کا اہل شدے میں ہے کون قائل ہے؟ اور ولی کی طرف ہے

ے مرید کی حقیقی طور پر خائبانہ حفاظت کا کون قائل ہے؟ کیا ولی کا اپنے مرید کی مدو کرنا اوراُس کی حفاظت کرنا ایسا ہی نہیں ہے جیسے ایک آتا اپنے غلام ، ہاپ اپنی اولا و

اور باوشاہ اپنی رعیت کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے؟ اِن میں اور ولی میں فرق میہ ہے کہ بیدلوگ اپنے سامنے کی کے موجود ہونے یا اُس کی طرف ہے کئی

ال مرا بیہ سیارے ہے اس میں معاملہ کرتے ہیں، جبکہ اولیائے کرام کے لئے خلاف مانتدے کے حاضر ہوئے پر معاملہ کرتے ہیں، جبکہ اولیائے کرام کے لئے خلاف عادت کی کا سامنے موجود ہونایا نہ ہونا برابر ہے، اور کرامت کے اِی معنی و مقبوم کواہل

سنت نے ٹابت کیا ہے، بندے کافعل ظاہر ہو یا پوشیدہ، حقیقی فاعل اللہ نعالی ہی ہوتا ہے،ارشادر ہانی ہے:

' وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِينَّ اللهُ رَمَلي." (1)

com little 1

http://ataunnabi.blogspot.in اور ولی کی خصوصیت میہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی تو فیل سے اس کے ہاتھوں سے کوئی خارق عادت کام صادر کروا تا ہے ،اولیائے کرام کی مدد کے قائل حضرات کا پہی مولّف ہے، خواہ ولی نے اپنے بارے میں ازراہ تھیجت یا اللہ تعالیٰ کی تعت کا اظہار کرتے ہوئے خود پکھے کہا ہویا کی دوسرے نے بیرائے ظاہر کی ہو، عامۃ الناس کے دلوں میں یکی معنی ومقہوم رجا بسا ہے اگر چدو واپنے مافی انضمیر کا مناسب الفاظ مين اظهار نه كرنكيس، جب اولياء كي روحاني مدد كامعامله واضح بيئو" الفتح الديباني<sup>»</sup> کے مرتب شخ عفیف الدین مبارک بینیلة حضرت غوث اعظم مینیله کی روحانی مدو کے حوالے سے پکھیکہیں یا آپ خودا ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی فعت کا اظہار کریں تو ہید امرتعجب کی بات نہیں؟ چہ جائیکہ ہم اُن پراللہ تعالیٰ کی اُس نعت کا اٹکار کریں \_معترض کی طرف ہے حضرت غوث اعظم کی روحانی مدو کا انکار اُس کے عقیدے میں خلل یا أس كى كمز ورعقل كى وجدے ہے، دونوں صورتين كمال نہيں كہلا تيں، كيونكہ وہ كلام سے بازنیں آیاں لیے ہم أے شاعر کا پیشعر سنا کیں گے۔ فان كنت لاتدري قتلك مصيبة و ان كنت تدري فالمصيبة أعظم "اگر قوشیں جاننا تھا تو تیری ہے جہالت تیرے لئے ایک مصیبت ہے،اور ا کراتو جات ہے (اور پھر بھی جاولوں والی بات کرتا ہے) تو پھر مصیبت بہت ا ہام شعرانی نے حضرت غوث اعظم کے فضائل میں روایت نقل کی ہے، آپ

فرماتے ہیں:

"احفظك و أنت غافل."

\* امیں اِس حال میں تبہاری حفاظت کرتا ہوں کرتم غفلت میں مبتلا وہوتے

10-

میں نے کہا: '' پیٹنیں کہ معترض اُن کثیر احادیث کے بارے میں کیا کہتا ہے جو اولیاء کے عموی نفع کے بارے میں وار د ہوئی ہیں ، جیسے کہ ابدال کی احادیث ہیں ، انہیں

میں ہے حضور نبی کریم کا تیج کا سیار شادگرای ہے:

لا يزال اربعون رجلا من امتى على قلب إبراهيم يد فع الله

يهم عن أهل الارض\_ (١)

" میری امت میں ہمیشہ جالیس افراد حضرت ابراہیم (عیابتی) کے تنش قدم اور

خصائل پررمیں گے، اُن کی برکت سے زمین والوں کے مصائب دور کئے جا تمیں گے۔

اورایک دوسری روایت کے الفاظ کھے بول ہیں:

بهم تقوم الأرض وبهم يمطرون، وبهم ينصرون (r)

'' آئییں کی برکت ہے زمین قائم رہے گی۔اورا ٹبی کی برکت ہے۔ اہل زمین کو ہارش عطا ہوگی ،اورا ٹبی ٹی برکت ہے اہل زمین کو فتح و

نصرت عطا کی جائے گی۔''

اور بروے بروے علاء نے مدوما تکنے والوں کے لئے اولیاء کے فقع بہنچائے کے دوران

(1) اس صدیت کولير افي سے (۱۸۷۱) ش اور يقتى نے تجمع الروائد (۱۲/۱۰) ش اور گلو في سے كشف الحقاء

(۲۰۱۱) کی دوایت کیا۔

(1) الاردانية كالكبراني اورايوهيم وغيرورنے سخ سندے سرتھ روايت كيا۔

http://ataunnabi.blogspot.in انبیں بطور وسیلہ بکارنے کے جواز پر روشنی ڈائی ہے، اِن میں سے حاتمی، شعالبی، شعرانی ،مناوی بشس الدین رطی اورشهاب الدین رطی قابل ذکر این سبولسی نے سیامور ا يْن كَمَابِ" الدَّيات البيدات في البات كرامات الدولية، في الحيات و بعد الممات(١) اور شُخْ عبدالها في مقدى نے اپنی آصنیف: "السیوف الصقال في رقبة من يعكر كرامات الأولياء بعد الانتقال" (٢) شُخُ الاسلام سیدی اساعیل تقیمی ، شُخ عمر جُوب شِیْنی ، فاس شهر کے بزرگ شُخ طیب بن کیران ملد مکرمه (الله تعالی أے بمیشه آبادر کھے ) کے رہنے والے ﷺ الاسلام سیدی احمدزی وحلان مینینیه اور شیخ حسن عدوی مینینیه و غیرتهم نے اولیائے کرام کی کرامات کے اثبات میں گفتگوفر مائی ہے، اور کرامات کا مشاہرہ بذات خود ایک مضبوط ترین ولیل بوامام شعرانی میانید نے فرمایا ب: "يستحب للولي أن يحمى نفسه و أصحابه بالحال والكرامة \_ ''ولی کے لیے متحب ہے کہ وہ اپنے آپ کواور اپنے ساتھیوں کواپنے ''حال''اورکرامت کے ساتھ بچائے۔''(۳) اورمعترض کا حضرت غوث اعظم کے بعض اقوال کے بارے میں ہیے کہنا:'' بیہ باطن کی آگئے شدر کھنے والوں کا کلام ہے،اورمعرفت رکھنے والوں کا کلام اِس کے برعکس ہوتا ہے۔'' بھی اُس کی جہالت رہٹی ہے، میں کہتا ہوں: باطن کی آ تکھ ندر کھنے والوں کو " و تیاوی زندگی اور و اسال کے بعد اولیا می کرانات کا ثبات بیس واقع د الک " "الولياء كورسال كے بعد ان كى كرامات كے متحركى كرون كال تيز وهار كلواري-" معرّض کا اشارہ آتیب الشراف کو کیے گئے معزت فوٹ اعظم کے اس ارشاد کی طرف تھا: ''احللیٰ الحريق عن بيتك و أصون حريمك." 

شهبازلامكاني 🏋

171

کیا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اُسے بیان کرسکیں؟ حضرت غوث اعظم کا کلام، ایسا کلام تو روش باطن اور فرشتوں جیسا کشف رکھنے والوں کا ہی ہوسکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کا اظہار معرضت والوں اور فقط ایسے لوگوں کی زبان سے ہوتا ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے پروے اٹھا دیے ہوتے ہیں اور انہیں کا کتاب میں تصرف کا اختیار بخشا ہوتا ہے۔

الله عَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ دُو الْعَضْلِ الْعَظِيْمِ - (۱)

الله عَضْلُ اللهِ يَوْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ دُو الْعَضْلِ والاَجِ ـ "

الموق ض كا كان المحادث عند عظم دافات الله الله الله عليه المعالمة الماسلة المعالمة الماسلة المعالمة ا

اورمعترض کا بہ کہنا:'' حصرت غوثِ اعظم جھٹنڈ نے آل رسول میں سے ایک شخص کے حسب ونسب کی بیہ کہہ کر تحقیر کی ہے :'' تم نزے چاہل ہو۔'' اُس کے بے بصیرت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

میں کہنا ہوں: حضرت فوٹ اعظم نے مندرجہ بالا الفاظ کے ذریعے اُس سید زادے کی تحقیر نہیں کی بلکہ آپ کے بیکلمات تربیت، تادیب، نصبحت اور سنوار نے کے لئے تقے، لگنا ہے کہ شاقو معترض کے کان میں کوئی ایسی بات پڑی، شراس نے بھی کسی کتاب میں ایسی بات آئی کہ تربیت کرنے والے مشائع آئے اپنے محبوب ترین مربدین کو کیسے کیسے زجروتو بھے کرتے ہیں، کرنے والے مشائع آئے کو انتہائی عزیز ہوتے ہیں، دوسری طرف آن کے بیمرید بھی صلا تک وہ مربدان مشائع کو انتہائی عزیز ہوتے ہیں، دوسری طرف آن کے بیمرید بھی سر جھکا کے رہے ہیں اور مشائع کی طرف سے نفس کی تذابیل کا رویہ خوش وئی ہے سر جھکا کے رہیے ہیں اور مشائع کی طرف سے نفس کی تذابیل کا رویہ خوش وئی ہے

قبول کرتے ہیں، اور اساتذہ اپنے شاگرووں کے ساتھ صح کے وقت ایسا بخت رویہ

<sup>38614 11</sup> 

172

شفيازلامكانس كالانكالات المالانكالات

افتیار کرتے ہیں تو یہ سعاوت مندشا گردائی پر اللہ کی حمد کرتے ہیں ، معترض زبان حال سے پکار پکار کار کر تجدر ہاہے کہ اُسے اسا تذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی تو فیق نہیں ہوئی اور شدہ وہ علم کے شہروں کی زیارت سے شاوکا م ہوا، اور شدتی اُس کی آئے اہل علم کی تنابوں کا مطالعہ کر کئی ، اور شن معترض کے رویے کو جہالت تک محدود نہیں سجھتا بلکہ جھے گذاہے کہ اُسے صداور بغض نے حضور تو شے اعظم کے بارے میں ایسے کلمات کہنے پر مجبور کیا ہے والے عمد اور بعض نے حضور تو شے اعظم کے بارے میں ایسے کلمات کہنے پر مجبور کیا ہے والی کا مقولہ ہے:

'اقد يقدم العير من ذعر على الأسد-''

د وبعض او قات گدھا بھی گھیرا ہے میں شیر پر چڑ رہ دور تا ہے۔''

اورارشادرباني ب:

· \* مَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِي َ لَهُ - ''(I)

و بھے اللّٰہ گمرا ہ کرے أے کوئی راہ دکھانے والأثبيل -''

جس نتیب کو حضرت خوث اعظم نے میر خت کلمات ارشاد فرمائے وہ معترض کے برگئس انصاف پہنداور اصلاح کو قبول کرنے والے تھے، اس لئے وہ آپ کی تھیجت میں پائی جانے والی شدت پر پلیوائے نہیں، جیسے کہ بیہ بات اُس کتاب کے آخر میں شدکور ہے جہاں سے معترض نے واقعہ آس کیا تھا، اللہ معترض کا منہ بند کروے جس نے شدکور ہے جہاں سے معترض نے واقعہ اُس کیا تھا، اللہ معترض کا منہ بند کروے جس نے

آ وظی بات ذکر کی اور بات کا باقی حصہ چھپا دیا ، اور پوری بات بول ہے: حضرت غوث اعظم نے ندکورہ بالا واقعہ میں ندکورنقیب النقبا یکوشیجت کرنے کے بعد قرمایا تھا: ''اگر

السم نے ندگورہ بالا واقعہ میں مدور حیب استباء تو یافت کرے سے مید رمایا ۔ میری انتقاد کا اُس پر پہلی اثر ہوا تو وہ ضرور واٹیل آئے گا۔'' مصنف نے قربایا:

MA JOSEPO

'' بیصاحب حضرت غوث اعظم کی اس تھیجت کے بعد بھی آپ کی کہلس وعظ میں اور

مجلس کے علاوہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، وہ آپ کے سامنے انتہائی
تو اضع اور انتساری سے بیٹھتا، الندتعالی ان پراپئی رحمتیں نازل فر مائے۔
ایک روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے حضرت خوش اعظم سے گزارش کی
کہ آپ نے نظیب الاشراف کو مجھانے میں کافی مبالغہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا:
''میرا خت کلام فورہے جس نے نظیب الاشراف کے ول کی تاریکیاں شم

الفتح الرباني پراعتر اضات کے جوابات:

معترض نے کہا: حضرت غوثِ اعظم را انتخاب مواعظ کا مجموعہ 'الفتاح الدہانی '' شیخ عفیف الدین مبارک میں ایک آپ کے لیجے میں ترتیب دیا، اور انہوں نے پہلے لوگوں کے بے شار قصے اور گمان کرنے والوں کے خیالات آپ کی طرف منسوب گردیے۔

آپ كى طرف منسوب ك گاتوال مين سايك ييتول كى ب يا غلام، إذا مت ترانى وتعرفنى عن يمينك و عن شماتك، مالك أحمل و أدافع عنك؟ وأسال: الى متى أنت مشرك بالخلق متكل عليه؟ يجب أن تعلم أن أحدا منهم لاينفع، ولا يضرن فقيرهم وغنيهم، عزيزهم وذليلهم، عليك بالله عزوجل لاتتكل على الخلق.

http://ataunnabi.blogspot.in ''انے نوجوان! جب تو مرجائے گا تو اُس وقت تو مجھے پہچانے گا اور مجھے اینے دائیں بائیں یوں دیکھے گا کہ میں تیرا دفاع کرر ہا ہوں اور میں تخبے یو چھتا ہوں کہ تو تب تک مخلوق پر بھروسہ کرکے اُسے خالق کا شر كم ي تغيرا تارب كا، تجيِّه التجي طرح جان ليمًا جا ہے كہ تخير تلوق ميں ے کوئی بھی فقیر ہو یا مالدار، عام آ دی ہو یا کوئی معززانسان پچھ نفع نہیں دے گا۔ مجھے اللہ عز وجل کی مخلوق پڑئیں بلکہ اُس قدرت والی ذات پر الجرور كرنا جائي حصرت غوث اعظم کے اِس قول پرتبیر و کرتے ہوئے معترض کہتا ہے: دو كيا إس عبارت بيس كوئى سلاست ب؟ اوركيا مقررين اوراوليائ كرام كتبعين كے خطابات ميں پائے جائے والے فقلی اور معنوی ر ہواجیسی کوئی چیز اس عبارت میں موجود ہے؟ جب عام مقررین سے اليي بربواعبارت كي توقع مبيس توحصرت شخ عبدالقادر جيلاني جن كا علم وفضل مشہور ہے،اور اُن جیسے ذی علم حضرات سے تو کفر تک بہنچانے والے ایسے کلمات اور خرافات کی تو قع بی نہیں کی جاسکتی جو بوتان کے قدیم فلسفیوں کی انہویات سے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔'' میں کہتا ہوں:' محصرت غوث اعظم کے فرمان کا سیدھا سا دھامعنی واضح ہے اورآپ کے نور میں لیٹا ہوا ہے، آپ کے فرمان: ''إذا مت'' میں ناء پر فتح بھی درست ے ایمی آب اپنے تناطب نے مارے ہیں:''جب تومرجاے گا''( تو پھر کھے جھے پراللہ کے انعامات کی خیرہ وگی) بیہاں اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں آپ کا

اور حضرت فوت پاک کے دوہ تیری طرف و کی دو ایس اور این کا دور کی دور ایس کا دور کا اور کا دور کا ایس کا دور کا اور کا دور کا ایس کا دور کا دور

اور حضرت نحوت پاک کے فرمان ''إذا مت ''کی تا و پر شمر بھی جائز ہے ، معنی یہ بوگا کہ'' میں جب موت کا ذا تقد پھلوں گا' تو اللہ اتفالی کے فضل و کرم سے ایسے او گوں میں نہ اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچا تے ہیں سے ہوں گا جوا پی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچا تے ہیں ( تب تجھے بھے پر اللہ تعالی کے فضل و کرم کا انداز و ہوگا) اور اس بات میں ذی علم اور باشعور انسان کے لئے تبجب اور چیرت کی کوئی گنجائش نہیں ، یہ امرا کا بر اولیا کے اور باشعور انسان کے لئے تبجب اور چیرت کی کوئی گنجائش نہیں ، یہ امرا کا بر اولیا کے گرام سے منقول ہے ، اور اے محققین کی ایک بڑی تعداد نے ذکر بھی کیا ہے ، انہی محققین میں ، جبکہ شخ الاسلام احمر حموی محققین میں ، جبکہ شخ الاسلام احمر حموی نے ایک کتاب : ''نفحات القرب والاتصال فی اثبات التصوف لاولیاء اللہ بعد الانتقال ' میں اور ایسے کثیر واقعات و گر

194: 11/16/19(1)

شهبازلامكاني

موت کا ذا اُفَدَهُ ﷺ کے بعد ٹی زندگی کی واضح ولیل اللہ تعالیٰ کا بیڈر مان ہے:

' وَلاَ تَحْسَبَنَ اللَّهِ مِنْ قُتِلُواْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ٱ مُوَاتاً " بَلُ ٱ حُيَاءً

عِتْلُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونِ - "(١)

''اور جواللہ کی راہ بیس مارے گئے ہرگز آئییں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ

ووا پتے رب کے پاس زعمرہ میں روزی پاتے ہیں۔''

بیر چھوٹے جہاد والوں کا مرتبہ ومقام ہے بڑے جہاد یعنی نفس کے ساتھ عمر مجر جہاد کرنے والوں کا مرتبہ ومقام کیا ہوگا؟ اِس سلسلے میں مشہور حدیث کے الفاظ کچھ

يول إل:

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر-(٢)

" ہم چھوٹے جہادے بڑے جہادی طرف اوٹے ہیں۔"

اس حدیث کوئیلجتی نے روایت کیا ، اور ایک دوسری روایت میں سحابہ کو نفاطب کرکے اور جعتمہ''فرمایا گیاہے ، اور اللہ تعالیٰ کا بیفر مان بھی ٹیٹن نظررہے :

ے 'رجعتر ''ربایا نیا ہے''اوراماد کان کار مراک کا میں اور۔ ''واغبُدُ رَبَّكَ حَتْنَى يَأْ تِيكَ الْيَقِيْن''۔(۳)

د اورمرتے وم تک اپنے رب کی عباوت شرار ہو۔''

یہاں یقین ہے مرادموت ہے ، اِس تناظر میں ہم کہد سکتے ہیں کہ جہاد ( یعنی عہادت ) نے غیرعبادت کی طرف رجوع نہ ہواور یہ بھی نہ کہا جائے کہ شہداء کی زندگی

۔ ہے مراداُن کی ارواح کی زندگی ہے، اس لیے کدروح کی زندگی تو سب کے لئے ہے،

(١) مورة آل قران: ١٩٩

(r) إلى روايت كالجولى في كلف الكار ( art all) من وكركيا ب

49: 7 6: 5 (1)

تو پھر ٹابت سے ہوا کہ شہداء کے جسم بھی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہوتے ہیں ، اور بهبت سلف صالحين اور بعد والول كاليجي عقيده ہے، اور اس موضوع پر علامہ حافظ محمد شحمي تنوكل نے اپنی تصنیف: "رسالة الاصفیاء فی تحقیق حیاة الانبیاء " مس انبیاء کے اجسام اور ارواح کی زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اور انقال کے بعد نگا ہری قتل میں اولیائے کرام کے قبروں سے باہرا کے کے واقعات بہت جیں۔امام شعرانی ہے منقول ہے کہ جمعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دوفر شتے اور بھی خورولی اولیاء کی قبروں سے نکلنے والی شبید کی صورت میں ظاہر ہو کراو گوں کی مدد کرتے ہیں اور آنبیں مسلمانوں کی ضرور یات پوری کرنے پراجر بھی عطا کیا جا تا ہے۔ بہت م مفید کتابوں کے مصنف علامہ احمد بن قاسم (۱) اپنی اربعین کی شرح مر الماتين: "ميرے والدگرامي ﷺ مصطفىٰ بن عزوز كلى مِيناتية كوراس الحمراء نامي علاقے کے شہر بونہ میں جیتے جا گئے قطب رہانی سیدی عبدالقاور جیلانی میشید کی زیارت ہوئی،آپ اور ایک دوسرے ولی سیدی ہدر الدین شانی دریا کے یانی پر چلتے ہوئے

کے شہر پونہ میں جینے جاگئے قطب رہائی سیدی عبدالقاور جیلائی بھینیہ کی زیارت بھوئی، آپ اور آیک دوسرے ولی سیدی بررالدین شائی دریا کے پائی پر چلتے ہوئے تھر ایش اور آیک دوسرے ولی سیدی بررالدین شائی دریا کے پائی پر چلتے ہوئے تھر ایش لائے، شخ قاسم بوئی فرماتے ہیں: اُن دونوں حضرات نے جھے لٹا کرمیراسینہ چاک کرے دل کو باہر نگالا ، اور پھر دل کو چیر کرائس ہیں ہے ایک سیا و او تھڑا انگال باہر کیا چاک کرے دل کو باہر نگالا ، اور پھر دل کو چیر کرائس ہیں ہے ایک سیا و او تھڑا انگال باہر کیا جائے گئی کرے دل کو باہر نگالا ، اور تھڑا ذائی کی "معاصد" کو شعروں ہیں ؤ حالنا ہے۔ ملاساتھ بن قاسم نے مسلل کی ان معصور" اور تھڑا ذائی کی "معاصد" کو شعروں ہیں ؤ حالنا ہے۔ ملاساتھ بن قاسم نے مسلل الیا تھوئة الکوری "سرت طیب شائل اور خصائص پر ششتل ہزاروں اضار کے مسللے ہیں ، صنوب مسلل الیا تھوئة الکوری "سرت طیب شائل اور خصائص ہیں ، تکری تھیں ، تکری تھیں جائے ہیں وائی رقر ارب (مین نا جرسدیدی)

اور دل کواچھی طرح صاف کیااورائے تمام رذائل ہے پاک کرے اُس کی جگہ" پرلوٹا دیااور جہاں سے سینہ چاک کیا تھا اُس جگہ پر ہاتھ پچیراتو وہ جگہ پہلے جیسی ہوگئی ،اور حصرت خوث اعظم نے فرمایا: "اے قاسم! ہم نے تمہیں ولایت کا لہاس پہنایا۔" اُس ون سے قاسم تنبی مجھینے انتدرب العالمین کے فضل سے عظیم مرتبہ پر فائز ہوگئے ،اور

جب اُنہیں اُرسالہ قشیر ہیا میں مذکور مردان حق کے معیار پر پر کھا گیا تو آپ اُن میں سے اکثر کے ہم پلہ اوراُن میں ہے بعض سے برتز دکھائی دیئے سیاُن پر حضرت فوٹ اعظم کی

برکت ہے املی تعالٰ کا فضل وکرم ہے ، اور اولیا وکی کرامات میں اِس کرامت پر پیکھے حیرت نہیں اور کرامات کو نہ مانے والے کے لئے کوئی چھوٹی یا بڑی دلیل کارگر نہیں۔ جناب

قاسم تیمی گیار ہویں صدی ججری میں ہوئے ہیں اِس طرح اُن کے اور حضرت نمو شے اعظم کے درمیان تقریبایا کچ سوسال کا فاصلہ ہے اور حضرت نموث اعظم خانیوں کا بیفر مانا:

> " الى متى انت مشرك بالخلق؟" "" تو كب تك مخلوق كوشر يك بنا تار ب كا؟''

ني كريم اليقية كدرية ويل فرمان كالمفهوم ب:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر- قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الرياء يقول الله عزوجل يوم

القيامة إذا جازي العبيدَ بأعمالهم إذهبوا إلى الذين كنتم

تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عددهم الجزاء (١)

(۱) اس درین کونام احری شیل نے اپنی مند (۱۳۹۰، ۳۲۹) می اور طیرانی نے البعد در الکیدو (۱۳۱۳) میں بنائی نے شعب الایدان (۱۳۳۱) میں اور منذری نے انتوطیب والتو دیب (۱۳۱۱) میں دوایت کی۔

http://ataunnabi.blogspot.in '' مجھے تمہارے ہارے میں اگر کوئی شدید ترین خوف ہے تووہ چھوٹے شرک میں تہارے مبتلا ہونے کا خوف ہے۔'' صحابہ نے یو چھا: " يارسول الله ! وه جيمونا شر*ك كيا به*وگا؟" توآپ نے فرمایا: ''ریا کاری۔قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنے بندوں کو اُن کے اعمال کا ہدلہ دے چکے گا تو وہ (ریا کاروں کو) فرمائے گا:''تم اُن لوگوں کے پاس جاؤ جن کے سامنے تم ریا کاری کیا کرتے تھے اور دیکھوکداُن کے پاس تمہارے لئے کوئی بدلہ ہے؟'' إس حديث كونيه في في "شعب الإيمان" مين تقل فرمايا ب، اور جية الاسلام ا مام غزالی نے ''إحیاء العلوم'' میں اس حدیث کی تفصیلی شرح بیان کی ہے۔اب اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد حضرت غوث اعظم کے فرمان کی شرح بیں پچھے کی نہیں حضرت غوث إعظم ذلكنا كافرمان: " انت كدر بلا صفاء ـ " ''تم سخت گدلایانی هو۔'' واضح ہے اور اس کے معنی کی سیح وضاحت ای کتاب کی بار ہویں مجلس میں آب كابدارشاد كرا ي كرتاب: ''اےنو جوان شیر بنی اور کلی ،اصلاح اور بگاڑ ،گدلا پن اور شفافیت

http://ataunnabi.blogspot.in زندگی کا حصہ ہیں، اگر تو مکمل شفافیت حاجتا ہے تو مخلوق سے اپنے ول كاتعلق تو ژ كرانلەتغالى سے جوڑ لے۔'' آپ کے اِس فرمان میں ایسے مخص کو ڈانٹا گیا ہے جواللہ تعالیٰ سے رخ پھیرے ہوئے مخلوق کی طرف ہمہ تن متوجہ۔ اور حفزت غوث اعظم كافرمان: "خالق نبين مخلوق ن" أن ريا كارلوگول كي طرف اشارہ ہے جوا پے اعمال کی طرف توجیس کرتے جوانیس ان کے دب سے قریب کریں اور وہ اپنے خالق کے لیے تہیں بلکہ اُس کی مخلوق کے لیے عمل کرتے ہیں، آپ کے قول کے ندکور دمفهوم پرایک دوسری مجلس میں ندکورآپ ہی کا ایک اور ارشاد گرامی دلالت کرتا ہے، '' پیرنفاق، ریا کاری اوراموال کوناحق چھین لینے کا دور ہے، بہت سے لوگ ٹراز پڑھتے ہیں،روز ورکھتے ہیں، جج کرتے ہیں،اورا پی صفائی ویتے ہیں، اور نیکی کا کام خالق کے لئے نہیں بلکہ مخلوق کے لئے "-UZI یعنی وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ اُن کا کوئی خالق نہیں ہے، آپ کے فرمان میں اللہ تعالی کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے۔ " أَفَرَا يُتَ مَن اتَّخَذَ اللَّهَ \* هَوَاهُ- " (1) '' بھلا دیکھوٹو جس نے اپنی خواہش کواپنا خداکھ ہرالیا۔'' تفتازانی نے ایسے بی لوگوں کے لئے شاعر کا پیشع نقل کیا ہے: (۱) سورۇچاشىد ۲۳

181

لك ألف معبود مطاع امرة دون الإله وتدعى التوحيدا التير كي الله كي موافرارا يسي معبود بين جن كي هم كى اطاعت كى جاتى باورتواس بات كي باوجودتو حيد كا دعويد اربهى ب." اورجد يديد مشهور بين ب:

تعس عبدالديدار و تعس عبدالدرهد \_(1) بهترين نيكي وه ب جوجلدى جو اوركم از كم نيكي وه ب جو ب شك تا خير ، يى جو

إلى حديث مبارك سے حضرت عوث اعظم ظافيز كاورئ ويل فرمان واضح

يوكيا:

" دنیا ہلاآ عرق ، باطل ہلا حقیقة ۔ " " آخرت ہے ہے نیاز ونیا ایس باطل چیز ہے جس کی حقیقت کیجھ نہیں "

اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ، آپ نے بیسویں مجلس سے خمن میں فرمایا:

"یا دنیا بلا آخرة ، یا خلق بلا خالق، مانخاف سوی فقر، ماترجو سوی الغنی، ویحك ا الرزق مقسوم لایزیدولاینقص ، ولایتقدم ولایتآخر.."

<sup>(</sup>۱) این صدید کوانام بخاری (۱۳۳۲ میزاری (۱۳۳۲ ۲۳) این بایه (۱۳۸۵ ۱۳ ) اور تنتی نے (۱۳۹۹) (۱۳۵۱ ) دوارت کرا

http://ataunnabi.blogspot.in ''اے آخرت ہے بے نیاز دنیا اوراے خالق ہے روگر دال مخلوق! تخفے فقر کے علاوہ کسی چیز کا خوف اور مالداری کے علاوہ کسی چیز کی طلب نبیں، تیرے لیے خرابی ہو، رز ق تو تقسیم ہو چکا ، وہ نہ تو تم ہوگا ند ہو مصرکا ، ندوقت سے پہلے ملے گانداس کے ملنے میں تاخیر ہوگی۔'' معترض كي طرف سے "الفتاء الديائني" بين حضرت غوث اعظم كے مواعظ حندجع كرنے اورانيس ترتيب دينے والے شخ عفيف الدين مبارك اور أن كے تر تیب دیئے ہوئے مواعظ غوشیہ کے مجموع پر تنقید امام بومیری کے اس قول کا "قده تنكر العين ضوء الشمس من رمد-" '''دبعض اوقات ہیاری کے سبب آگھ مورج کی روشنی کا بھی انکار کرویتی ہے۔'' الحِكم الجلستانيه ش ع: عند هيوب النأشرات إلى الحمي تميل غصون البان لا الحجر الصلد '' چرا گاہ کی ست ہواؤں کے چلتے وقت بان نامی درخت کی شاخیس مجولتی ہیں بھاری پھرنہیں۔'' اورای کتاب میں شاعر کا بیقول ندکورہے: مافيه نفع اخي عقل به وانتصحا لاينطقون بحرف في المزاح سوي لجاهل قال هذا طالما مزحا ومن تلا ألف باب كلها حِكم ''وومزاح میں بھی الیمی ہی بات کرتے ہیں جس میں میرے بھائی کے

شهبازلامكاني

183

کے فائدہ ہے۔ نیز میرے بھائی نے اس بات سے شعور اور تھیجت حاصل کی۔ جس نے کی جائل کے لیے کتاب کے حکمت بجرے ہزار باب پڑھے قو

جامل نفع حاصل کرنے کی بجائے یمی کیے گا:'' شاید اس نے سزاح کیا ۔ ''

"<u>-</u>- إيا

اور یہ بات درست ہے کیونکہ جس کتاب"الفتہ الربانی" کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، اُس میں سنت نبویہ کی آئی آئے ہے ماخوذ اوا مراور نوائی کے سوا پھی نبین

گناہوں اور گناہوں کی طرف جانے والے راستوں کی ندمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم ہے، علاوہ ازیں اُن آ داب کا بیان ہے جونفیس ترین ذ خائز ہیں، میز

دل ( گناہوں ) کے مریق پر پرکھیختی ہے تا کہ اُس کا مرض ( گناہوں کی عادت ) ختم ہوجائے ،حضرت غوث اعظم کا درج ذیل ارشاد گرامی حکمت بھرا کلام اور بہترین دوا

ہے۔آپ نے فرمایا:

"اے جوان! اگر تو جاہتا ہے کہ تیرے اور رب کے درمیان کوئی درواز ہ بند شدرہے ، تو پھرتم ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو،

رورور ماہد محال ہے۔ اللہ معالی ہے۔ اللہ معالی سے ورہے رہو کیونکہ تقویل ہر دروازے کی حالی ہے، اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

يَوْمَتُ يَتَقَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَنَّهُ مَخْرَجًا لا قَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يُحْتَسِبُ "(۱)

''اور جواللہ ہے ؤرے اللہ اُس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا،

r-r: Jubin (1)

شهبازلامكانى

اور اُے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اُس کا گمان ہمی نہ

۔۔۔ اپنی جان ، مال ،اٹل دعیال اور پنے احباب کی محبت ہیں ڈوب کرانشد

تعالی سے جھکڑان کرو، کیا تجھے اس بات پرشرم نہیں آتی کہ تو اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ وہ (تہماری خواہش کے مطابق) تبدیلی کرے ، کیا تو اس سے زیادہ علم دینے والا ہے؟ اللہ تعالی تہمارے عزیزوں اور

تهارے معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے۔"

آپ نے چودعویر مجلس میں فرمایا:

''اے منافق! اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھے ہے پاک رکھا، کیا تہاری ہلاکت کے لئے تہارا نفاق کافی نہیں ہے کہتم علاء اور اولیاء کے گوشت کھاتے ہوئے اُن کی طیبتیں کرتا ہے؟! عنقریب کیڑے

ترباری اور ترہارے جیسے ترہارے منافق بھائیوں کی زبانیں اور گوشت یوں کھائیں گے کہتم سب کو چیر چھاڑ کر رکھ دیں گے، اور زمین تہیں یوں دہائے گی کہتمہیں چین کر رکھ دے گی ،ایسے لوگوں کے لئے کامیانی کی نعت نہیں ہے جواللہ تعالی اور اُس کے نیک اور

صالح بندوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے اوراُن کے ساتھ بجرد واکسار ہے نہیں ملتے ہتم اُنہیں جھک کے کیوں نہیں ملتے جبکہ وہ

(روطانی ونیا کے ) رؤساء اور امراء ہیں؟ اُن کے سامنے تنہاری کیا

حيثيت ہے؟ اللہ نے أنيس ارباب بسط وكشاد بناياء أن كى بركت

ے آسان ہارش برساتا ہے، اور زمین غلدا گاتی ہے، ساری مخلوق أن کی رعتیت ہے، اُن میں سے ہرایک ایسا پہاڑ ہے کہ آفات اور مصائب کی آندھیاں اُن میں ہے کسی کومتزلزل یا خوفز دہ قبیں كرسكتيں، وہ اللہ تعالی كی تو حير كی جگہوں اور اپنے رب سے راحنی رہنے والی عادت سے دستبر دار تہیں ہوتے ، حکماء اور علماء کے کلام کو حقیر نہ جانو ، اس لئے کہ ان کا کلام دوا کا درجہ رکھتا ہے اور ان کے كلمات وحي اللي كاثمر و إيه-"

سوائے این کے کوئی گناوٹین کروہ اپنی والدہ کی طرف سے حضرت غوٹ اعظم کی اولا و میں سے میں نیز آپ کے شاگرووں میں ہے ہیں،اوران کی مرتب کی ہوئی کتاب "الفتح الدبائي" أن كے نانا كے افادات برمشمل ہے، إس لئے ادب ناشناس معترض نے اُن پر تنقید میں شدت اختیار کی ہے، جبکہ ملا علی قاری میانیہ نے مذکورہ کٹاب کی تعریف کرتے ہوئے کہاہے:

میں کہنا ہوں: "الفتاح الدبائی" کے مرتب شیخ عفیف الدین مہارک جُنینہ کا

'' شیخ عفیف الدین نے اپنے ناٹا سے اُن کی مجالس میں دیتے گئے خطابات براه راست سے اور اُن کا نام "الفتح الریائی والفیض الدحماني "ركها، بيكتاب لطيف اورمهارك ب، انهول في إس بيل برخولي كوجع كروياب بانصاف كى بات بيب كد "القتح الرياني" ایک عمدہ اور نقیس کتاب ہے جو مریدین کی آئلھیں کھولنے والی، عارفین کو یاد دہائی کرائے والی اور غافلوں کو تنبید کرنے والی اور

http://ataunnabi.blogspot.in شیاطین کے ساتھیوں کو برباد کرنے والی ہے۔ بال جہالت اور علم و فضل سے محرومیت کا شکار، اپنے عیوب کو کھول کر لوگوں کے عیوب طاش کرنے والا اور حساری آگ بیس جل کر کمال کوعیب قرار دینے والا شخص اس کتاب کو پڑھنے ہے مزید گراہ ہوتا ہے اور گراہی میں جھونکا جا تاہے کیونکہ و دانساف کی راوپر چلانے والی خوبیاں نہیں رکھتا، شاعر كدرج ذيل اشعار حكمت اورداناكي يرمشتل إين: ولير تتحق زلة منه وتعرف اخا العلم لاتعجل بعيب مصنف و كير حرَّف المنقول تومر وصحَّفوا فكم أفسد الراوي كلاما بعقله وجاء بشيء لمر يُردة المصنف وكير ناسخ أضحى لمعنى مغيرا "ا ہے علم والے کسی مصنف کی لغزش کو اچھی طرح جا تیجنے اور پر کھنے ہے پہلے اس پر سی عیب کا تھم ندلگا۔ کتنے بی راوی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کے انہی کی وجہ سے کلام کا حلیہ بگاڑ دیا۔اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نقل کئے ہوئے کلام میں تبدیلی اور تریف کردی۔ کتنے ہی کا تبوں نے عبارتوں کامعنی بدل دیا ادرا کی بات لکھ دی جو مصنف کے وہم و گمان میں بھی نتھی۔'' پھرمعترض نے کہا: عفیف نے غوث اعظم کی طرف یہ بات بھی منسوب کی ہے کہ انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: '' جب آپ کا ول حضرت حواء کی طرف ماکل جوا تو اُن دونوں کے

درمیان تین سوسال کی مسافت کے ذریعے جدائی ڈال دی گئی ، ایک سراندیب میں شخصاور دوسری شخصیت جدہ میں تھی۔''

یعنی سراندیپ اور جدہ کے درمیان تین سوسال کی مسافت تو نہیں ہے۔

میں کہتا ہول: سرائدیپ اور جدہ کے درمیانی مسافت آپ کی آنکھول سے

اوجهل نبیں ہوگی اور جوشنص اس قلیل مسافت کو تین سوسال کی مسافت قرار دیے رہا

ہے اُس كے علم پر كيسے اعتماد كيا جاسكتا ہے؟ اور اللہ كى راہ پر چلنے كے لئے اُس مخص كى التاع كيے كى جاسكتى ہے؟ يہ جموت كے بيندے (الفتاء الدیائي) حضرت غوث

بن میں جو ہوئی ہوئی۔ اعظم کی ذات پرصرت بہتان ہے زیادہ کھی ہیں اور یہ کتاب بھی اُن جھوٹے

وعوؤں کی طرح ہے جن میں حضرت غوث اعظم کوسا دات میں سے طاہر کیا گیا ہے۔''

میں اِس اعتراض کے جواب میں کہنا ہوں: '' شیخ عفیف الدین مبارک مُصَلِطَةُ ناحہ نے عظمی مان میں کہنا ہوں ۔'' میں میں ا

نے حضرت فوٹ اعظم کی طرف جو پھے منسوب کیا دو درست ہے، آپ نے بیر سافت غیر اللہ سے دل کو خالی کرنے پر ابھار نے کے لئے ذکر فرمائی ہے، اہلی علم جائے ہیں کہ

بلد سے رس وصل مرسے پر بینارے سے سے و حرفرہاں ہے ، بہن م جانے این الد بلاغت کے اسالیب میں سے ہے کد کی مخصوص عدد کا ارادہ کئے بغیر راستے کی طوالت اور

شدید مشقت بیان کرنے کے لئے بطور کنایہ بڑا عدد ذکر کردیا جاتا ہے، جیسے کہ القدرب المدید مشقت بیان کرنے کے لئے بطور کنایہ بڑا عدد ذکر کردیا جاتا ہے، جیسے کہ القدرب

العزت كاليفرمان ہے:

في يوم كأن مقدارة خمسين ألف سنة-(١)

''وہ عذاب اُس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس پڑار برس ہے۔''

. يبال پچاس بزارسال حقيقي طور پرمراؤيين بلكه أن سالون كي مشقت اور ختيان

(۱) سورؤ معارج: ۳

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني التلا مراد جیں اور سیر ہات بطور تمثیل کہی گئی ہے جیسے کہ کبار مفسرین نے دوآ بیوں کے ورمیان تظبیق کے لئے کہا ہے، انہی مفسرین میں سے امام فخر الدین رازی اور خطیب مجمی ہیں '' تفسیر جلالین'' میں بھی یہی بات ہے جبکہ قاضی بینیا وی نے بھی اس بات ک تا ئىدىكى ہے، بيضاوى كے مشق شيخ تو نوى كے مطابق قاضى بيضاوى نے بھى اى بات كو حضرت غوث أعظم اورأن جيسے واعظين ،اسا تذه اوراسحاب وعوت وارشاد كا ترغیب و بینے ، ڈرسنانے ، یا دولانے اور مہذب کرنے کے لئے میہ کہنا کہ قلال اور فلاں جگہ کے درمیان اتنی مسافت ہے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا بلکہ اے بلاغی اسلوب ہی شار کیا جائے گا۔ کیونکہ اِن ہستیوں کا ایسے اعداد سے بالانز مقام اُن اعداد اور مبافتوں ہے اعلی وارفع چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ ای معقول بات کے ذریعے عصر حاضر کے بعض لوگوں کا رد کیا جائے گا جن کے د ماغ میں نئی ہا تیں سائمیں تو ہداوگ علم کی اُن راہوں سے دور چلے گئے جن پر اُنٹیں چانا چاہیے تھا ، اوروہ جہالت کے ایسے گڑھے ہیں جاگرے جس نے آئییں قر آن کریم، شریعت مطہرہ اورسلف صالحین کے آثار کا نداق اڑائے پر برا بھیختہ کردیا، بیٹا وال (تربیتی عکمۂ نظر سے مسافتوں کے حوالے ہے کوئی بڑا عدد ذکر کرنے یر) سلف صالحین کے بارے ين كتے إلى: ''انبیں زمین کی مسافتوں کا پچھٹم نیں۔'' اگر ہم اِس بات کوحقا کق منٹح کرنا نہ بھی کہیں تو اِس کا واضح مطلب امت کی عادل اور ذمه دار شخصیات کے اقوال کو جبتلانا ہو گا اور اِن کم فیم لوگوں کا میرطرز عمل عربی

http://ataunnabi.blogspot.in زبان وبیان کے ایک خاص اسلوب کونہ جائے کے سبب ہے، کوئی وی علم عربی زبان و بیان کے اِس اسلوب (یعنی بڑا عدد ذکر کرنے ) کوجٹلانہیں سکتا، کیونکہ بیاسلوب لوگول کی زبان پرجاری ہے، ایک طخص اینے دوست کوکہتا ہے: ' <sup>دم</sup>تم میرے پاس کیوں قبیں آئے؟'' تو وہ جواب دیتا ہے:''میں تبہارے پاس کیسے آتا جبکہ میرے اور تمهارے درمیان ایک مہینے کی مسافت حائل تھی۔'' بین کر گله شکوه کرنے والاحض اپنے ووست کا جواب اُس کی بات جھٹائے بغيرقبول كرليتا ہے كيونكەقرىينداس بات پردلالت كرر ماہ كەمبىينے بحركى مساخت حقيق طور پر مراونہیں ہے بلکہ اس بات میں کنامیہ ہے جو دوری اور راستے کی مشقت پر ولالت كرتا ہے۔ میری ابرا پیم ریاحی نے اپنی تصنیف"میر د الصوادم والأسنه فی الودعلی من أخرج الشيخ التيجاني عن دائرة الدين والسنه" كَ ابتداء شركها عِن '' این بات پر اسحاب نقل وعقل مین پھھا ختلاف نبیس کہ کلام میں واردہونے والے کسی لفظ سے مراد کیا ہے؟ اِس بات کا تعین اُن دس امور میں غور وَکَر کے بغیر ممکن نہیں جنہیں اہلِ علم ابہام پیرا کرنے والے امور کے تحت ذکر کرتے ہیں ، اِس تناظر ہیں کسی انسان کے سکسی لفظ کے معانی میں ہے بعض کا تغیین تین اسباب میں ہے کسی ا یک کے ذریعے ہی ہوگا ، یا تو ہو لئے والا اُس معنی کی نشا ند ہی کرے ، یا اُس کا لفظ کی خاص معنی برایسی صراحت ہے والات کرر ہا ہوکہ اُس میں تاویل کی گھنجائش نہ ہو، یا قرائن میں ہے کو کی قطعی قرینہ اُس

http://ataunnabi.blogspot.in معنی پرولالت کرر ہاہو۔'' معترض نے بیجی کہا:'' حضرت غوث اعظم کے بارے بیں مورخین اور ماہر بین انساب کے اقوال میں تورکرنے ہے فقاد اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک مروصالح ، عارف اورصوفی تھے،اورطریقت میں انہیں شہرت نصیب ہوئی، اُن کے پوتوں نے اُن کا نب معنزے علی بڑائیل کی طرف منسوب کیا جبکہ وہ ٹود اس جھوٹ کے بوجھ سے بری میں کیونگہ انہوں نے ایسا کوئی وعویٰ نہیں کیا ، اُن کے نب اور گھرانے کے بارے میں اتنا بی کہا جاسکتا ہے اور جو کچھ اس سے زیاد و ہے وہ یا تبیں گھڑ کرمفسوب کرنے والوں کا صو فيهكرام كي تين اقسام اورأن مين حضرت غوث أعظم كامقام: میں کہتا ہوں: '' حضرت نموث اعظم کے بارے میں معترض کے ذرکورہ بالا کلمات ہے اُس کی مراد (جھے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جاتا ہے ) پیمعلوم ہوتی ہے کہ و واس بات پر علائے امت کے اجماع کوٹھکرار ہاہے کہ حضرت نحوث اعظم قطب اعظم جیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خصوصیات عطافر مائی جیں جن کا ادراک کرنے سے عقل عاجز ہے ہمعترض کی بیروش جہالت یاحق کوٹھکرائے پرولالت کرتی ہے ، اُس کا حضرت غوث اعظم کو فقط ایک صوفی کهنا ورست نهیس کیونکدار باب تضوف کی اقسام میان کرنے والوں نے الیمی ستیوں کی کئی اقسام تحریر کی ہیں، امام این عربی حاتمی نے فتوحات مکید میں بیانشام بیان کی ہیں جس کا خلاصہ پھھ یوں ہے: '' مردان حق تین فتم کے ہیں جن کی چوتی فتم نیس ہے، پھوا پیے اوگ ہیں جن پرز ہدعالب ہےاور تمام الجھے ظاہری اعمال اُن میں پائے جاتے ہیں ،انہوں نے اپنے

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني باطنول کو ہر مذموم صفت ہے یا ک کرلیا تگر اس درجے ہے او پر اُن کی پچھ د سا کی خیں۔ انہیں احوال ، مقامات ، وہیں ولد نی علوم ، اسرار وکشوف اور دیگر لوگوں کے احوال کی پیچیر پیچان اور خبرنیس، بیا ہے عبادت گزار میں کداگر کوئی اِن کے پاس دعا کروائے آئے تو شاید بیاوگ أے جھڑک دیں اور بیکہیں:''میں کیا ہوں کدآپ کے لئے وعا کروں؟'' ایسے لوگوں کے لئے تنہیہ ہے کہ وہ خود پسندی اور ریاء کاری ہے بچیں۔ ان سے او پر دوسری قتم اُن او گول پر شتل ہے جو بید خیال کرتے ہیں کہ سب نیک اٹلال اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے تیں اس وجہ ہے وہ ریا ہے محفوظ ہو گئے۔ بیلوگ تفقوی ،کوشش ،زید، تو کل اور بعض دیگرامور میں عبادت گز اروں کی طرح ہی ہیں لیکن ہیلوگ اس بات کے قائل بھی جیں کہ اُن کے احوال، مقامات،علوم، اسرار، کشوف اور کرامات ہے او پر بھی پچھ ہے تب و واس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں،اگریہاوگ اُس میں سے پھھ حاصل کرلیں تو بیاس لعمت کی ہدوات او گول میں ظاہر ہو جاتے ہیں کیونکہ بیہ لوگ غیرانند کو تکتیج ہمی نہیں، یہی لوگ فتوت اورا خلاق والے ہوتے ہیں، اِس نوعیت کے لوگوں کوصونی کہاجا تاہے۔ تیسری فتم اُن لوگوں کی ہے جو پانچ نمازوں پرسوائے چنداوراد و وفا کف کے پچھاضا فیڈبیں کرتے ،مگر جب و دبازار میں چلتے ہیں تو اُن کے دل الند تعالیٰ ہے ایسی یکسوئی اوررسوخ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک لحدیجی اللہ تعالیٰ کی بندگ ہے غاقل نہیں ہوتے ، اُن کے دلول میں جاہ و منصب کی خواہش بھی نہیں ہوتی کیونکہ کجڑ و انکسارے بھرے اُن کے دلول پر ربو بیت کا پہرہ ہوتا ہے ، نیز اللہ تعالی انہیں مختف مقامات اور اُن کے شایان شان امحمال اور احوال پرمطلع فریا دیتا ہے ہتب یہ حضرات

http://ataunnabi.blogspot.in ہرمقام کے ساتھ حسب حال معاملہ کرتے ہیں میاوگ انوار و تجلیات کی اوٹ ہیں مخلوق کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں کیونکہ سے حضرات اپنے مولا کے مخلص بندے ہوتے میں اور کھاتے ہیتے ، ہوتے جا گتے ہمیشائس کے مشاہرے سے سرفراز ہوتے ہیں۔ '' پید حضرات اہل ملامت ہیں اور مردان حق میں سے بیلوگ بلندر مین مرتبہ والے ہیں، دائی مشاہدہ سرور عالم سل تی اور آپ کے صدیقے حصرت ابو یکر صدیق ثلاثا کو حاصل ہے ( آ قا کر بیم اللہ الم کے طفیل ) مزید جن شیوخ کو بیہ عادت نصیب ہو گ أن میں جمہ ون قصار، ابوسعیدخراز، پایز بیر بسطا می شاش ہیں اور بھیں ( بیعنی حضرت این عربی کو) بھی بیشرف حاصل ہے۔ ہمارے زمانے بیس اس تعت سے مالا مال ہونے والوں میں ابوسعود بن شبل ، شیخ عبدالقا در جیلانی اور حمداوانی شامل ہیں۔'' ابن عربی نے اِن حضرات کے علاوہ بھی پھھٹام گنوائے میں۔اُن میں سے مدفون "مری تیونی" سیدی عبدالعزیز مبدوی بھی ہیں۔اللہ تبارک و تعالی اِن تمام حصرات ہے راضی ہورحضرت غوث اعظم کے متعلق شیخ ابن عربل نے جو پچے فرمایا اُس ے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پہلے درجے کے اولیاء میں سے ہیں، بلکہ یہ بات تو اہل طریقت میں شلیم شدہ ہے ، ہے عشل آ دی ہی اِس کا انکار کرسکتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے حصرت غویث اعظم کوجومقا مات عطافر مائے اُن کا بیان اِن شاءاللدا پی جگہ پرآ ئے گا ، معترض کی طرف سے حضرت نموث اعظم کی سیاوت کے انکار کارڈ ہم نے کر دیا ،اللہ تعالی بی سید مصداستے کی طرف ہدایت عطافر مانے والا ہے۔

شهبازلامكاني كالالاطلامكاني

دوسراباب

حضرت غوث أعظم من يا الله كاحوال اور أن كے سلسلة طريقت كے بيان ميں

معترض كبتا ہے: "ال بات پر تمام خرق ہوش مردان عن اورابل صدق وصفا كا اجماع ہے كد معترت غوث اعظم مينيا اپنے زمائے كے كامل تزين صوفيه اور اہل

مجاہدات میں سے تھے، مگر آپ کواپنے بیکھ بچاؤں کی وجہ ہے آ زمائش کا سامان کرنا پڑا جنہوں نے آپ کے سلسلۂ طریقت کو مکدر کردیا ،اور آپ کی طرف بہت می شاھ ہاتیں

منسوب کردی، بلکہ آپ کی طرف ایسے کفریہ کلمات منسوب کردیے جو آپ کے حوالے سے اس کے اور است گو ہونے کی وجہ

پ کے بارے میں غالب گمان سے ہے کدآ پ ایسے کلمات اور ایک ہا توں ہے

ے خاص طور پر وہ عبدالسلام میں ہیں جن کا ذکر گزر چکا۔ اُس نے آپ کی طرف

ا پسے کلمات منسوب کے جنہیں اُس نے ''رسالہ فو شید معراجیہ'' کا نام دیا، اُس نے حضرت فوٹ اعظم بڑاڑؤ کے حوالے ہے لکھا:

آپ فرمات بین، مجھانند تعالی نے فرمایا:

"ا \_غوث اعظم!"

میں نے وض کیا:

''ا مے غوث کے رب! میں حاضر ہول۔''

الله تعالى نے فرمایا:

'' ناسوت اورملکوت کے درمیان والا درجیشر بیت ہے، جبکہ ملکوت اور

لا ہوت کے درمیان والا درج طریقت ہے، جبروت اور لا ہوت کا درمیانی درج حقیقت ہے۔"

پيراس نے فرمایا:

المائيون اعظم إين كسى چيزين ان طرح نطابرين بواجي ين

انسان ميل ظاهر جواجول \_''

میں نے پوچھا!

''اے رب! کیا تیرامکان ہے؟''

تؤأى في جواب ديا:

'' میں ہی مکان کو وجود و بینے والا ہوں اس کئے میں خود مکان کا پابند

خبين-"

پھر میں نے سوال کیا:

''اے رب! کیاتو کھاتا پتیا بھی ہے؟''

توأس فے جواب دیا:

''فقیرکا کھا ، بینامیرای کھا ، بینا ہے۔''

پھر میں نے یو حیصا:

سعبازلامكاني

"اے دب اتو نے فرشتوں کوئس چیز ہے پیدا کیا؟"

تؤأس نے فرمایا:

''اے غوث اعظم! میں نے انسان کو اپنے نورے پیدا کیا اور فرشتوں کوانسان کے نورے۔''

پراس نے قرمایا:

''اے خوت اعظم! میں نے اٹسان کواپنے لئے مسخر کیااور ساری کا مُنات کوأس کے تالع بناویا۔''

المرأى في محصفر مايا:

''اے غوٹ اعظم! میں بہترین طالب اورانسان بہترین مطلوب ہے، انسان بہترین سواراور کا نئات اُس کی بہترین سواری ہے۔''

پھراس نے مجھے فرمایا:

"ا فوت اعظم النيان ميرااور بين أس كاراز مول اكرانسان ميرى بارگاه بين اپني قدرومنزات پيچان ليتا تو وه اپني برسانس كسساته كبتا:

"آج كن كى بادشاى ہے؟"

پراس نے بھے زمایا:

''اےغوث اعظم! انسان نے جو پھے کھایا اور پیا، وہ جب بھی اشا مبینا، بولا اور خاموش ہوا، اُس نے جو ممل بھی کیا، نیز جب بھی وہ کی چیز کی طرف متوجہ ہوا، یا کسی چیز سے خافل ہوا، بیں اُس کی حرکت اور کے معہد ہوں ا

http://ataunnabi.blogspot.in پراس نے جھے فرمایا: "ائےوٹ اعظم! جومیری طرف باطنی سنرے محروم ہواوہ ضاہری سفر میں بہتلا ہوا، نیز و داس طاہری سفر کے باعث جھے ہمزید ورہوا۔' 412 - 3- 20 1/4 " اے غوٹ اعظم! انتحاد ( فنائیت ) ایکی حالت اور کیفیت ہے ہے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا، جو مخص اس حالت اور کیفیت کے طاری ہونے سے پہلے اس پرایمان لایا اُس نے کفر کا ارتکاب کیا اور جس نے میری بارگاہ ش (مشاہرہ کے مقام تک) تنجینے کے بعد میری عبادت كااراده كيا أس نے عظمت والے اللہ كے ساتھ شريك تخبرايا۔'' مجرأس ليفرمان ''اےغوث اعظم! وہ فقیر ہے ہر چیز میں امرعطا کیا جاتا ہے جب کسی چیز کو کہتا ہے:''جوجا'' تو وہ چیز موجود بوجاتی ہے۔'' ان عبارت میں ایسے كفرىيا ورغاط كلمات يائے جاتے ہیں جن سے حضرت غوے اعظم جانٹنے کی براک واضح طور پرنظر آتی ہے، کیونکہ آپ امت کے علماء اور اولیاء میں سے ہیں اورا سے کلمات تو کوئی ایسانا دان، جامل اور گراہ ، انسان ہی کہدسکتا ہے جے بات کرنے اور شرقی احکام کی پاکھ خبر ند ہو۔ تمہید: کلام صوفی کرام کے سامنے سراتشکیم تمریخے کے بارے میں: مَیں کہتا ہوں:امنیں معترض کی چیش کردہ عبارت کا جائزہ لینے اور اُس کا حسب استطاعت تجزیه کرنے ہے پہلے چندرانخ فی العلوم اوگوں کے کلام پر مشتمل

ا يك جامع اور نافع تمهيد لا ناحيا بتا مول اصاحب" يو اقيت" فرمات مين:

'' ﷺ الاسلام ابوسعید مخزومی فرمایا کرتے تھے: کسی عالم کے لئے

جائز فیس که دوستز (۵۰) امور کو جائے اپنیر صوفیہ کرام کا روکرے۔

اُن میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ عالم مخلف طبقات کے رسولوں کے مجزات کو تفصیلی طور پر جانتا اور پی تقید ورکھتا ہو کہ اولیائے کرام انبیاء

ار ک روس کا کا میں میں اور ہاتی ہے۔ کے چند مشکن کے گئے معجزات کے معاوہ ہاتی سارے معجزات کے

وارث ہوتے ہیں۔

اُنجی امور میں سے بیجی ہے کہ وہ عالم سلف صالحین اور خلف ( بعد والوں ) کے اقوال کی روشنی میں آیات صفات کے معنی اور اخبار پر مطلع ہو۔

ا نہی امور میں سے بیجی ہے کہ وہ عالم اصولیوں کے علم میں گہرائی
رکھتا ہو، نیز علم الکام کے انکہ کے درمیان اختلا فات سے باخبر ہو۔
اُنہی امور میں سے بلکہ اہم امور میں سے ریجی ہے کہ وہ صوفیہ کرام کی
اصطلاحات سے اچھی طرح واقف ہو، اُسے صوری اور ڈاتی تجلی کاعلم
ہو، ڈات اور ڈات الذات کی خبر ہو، اسا واور صفات کی پیچان ہو۔''

يبال تك كدانهول في فرمايا:

'' جوصو فید کرام کی مراد کوئیل مجھتاوہ اُن کے کلام سے مراداور فیر مراد

يس فرق اورأس كاروكيي كركا؟!"

اما منو وی برئیلیا ہے شیخ اکبرسیدی ابن عربی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ

141/2

'' وہ تو اپنی وات میں ایک ایک الجمن تھے جو گزر چکی ، ہمارے خیال میں تو سمی عقمند کے لئے سمی و لی اہتد کے بارے میں بد کما ٹی حرام ہے ، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اُن کے بارے میں صن تلمن رکھتے ہوئے اُس وقت تک اُن کے اقوال اور افعال کی تاویل کرے جب تک وہ قود اُن کے در ہے کوئیں مین تین ، ہے تو فیق اوک ہی اولیاء کے اوب سے محروم

ابن عرفی حاتمی فرمات میں:

''طریقت کی راومیں مجیب ترین بات سے کہ کی بھی ملم وفن سے تعلق ر کھنے والے منطقیوں ہنجو یوں ، انجینئر ز اور ایل علم کی اپنی اصطلاحات ہوتی میں چنہیں یا تو اہل فن جانتے میں یاوہ جانتے میں جنہیں اہل فن ان اصطلاحات ہے متعارف کروائیں، مگر سلسائہ طریقت کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ جب کوئی مرید صادق سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اُسے پہلے سے صوفیہ کرام کی اصطلاحات کاعلم نہیں ہوتا لیکن جب وہ اہل طریقت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ اُس کے ساتھ اپنی مخصوص اصطلاحات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ مبتدی ان اصطلاحات کو یوں سمجھنے لگتا ہے جیسے وہ بی ان کا واضع ہے، نییز وہ اُن اہل طریقت کے ساتھ انہیں کی اصطلاحات میں تفتگو بھی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے اور مسی فتم کی اجنبیت محسور نہیں کرتا، ملدوہ یول محسوں کرتا ہے کداُسے

http://ataunnabi.blogspot.in ان اصطلاحات كاعلم إس طرح عطاكياكيا ب كدود ان بروگرداني کرنے پر قادر دی شین ہے، اور اُسے بید بھی انداز وشین ہوتا کہ اُسے بیہ نعت کیے حاصل ہوئی ،اور ای پیانے کے ذریعے مرید کا اخلاص جانا جاتا ہے، اہل طریقت ہیں کسی دوسرے (غیرصوفی) گروہ ہے صوفیہ کے گروہ میں داخل ہونے والا اپنے اخلاس کی ہدولت ہی الی کیفیت ے دوجار ہوتا ہے۔" سيدى عنامه عبدافتى تاجى قدس سرة فرمات ين: كلامُنا تعرف نحن ومن يعرفنا و اتما ينهمه في الناس من يفهمنا الا الذي يجهننا ولم يكن يجهله ومن يرده قليكن ملازما مجلستا تلمذه الصدق لنا او مجلسا لكل من و يحس الظن بنا و قلبه معتقل ہم اپنا (صوفیہ کرام کا ) کلام سیجھتے ہیں اوروہ بھی سمجھتا ہے جوہمیں جانتا ہے۔ اورلوگوں میں ہے(تصوف کے حقائق کو) وہ جھتا ہے جوہمیں جانتا ہے۔ 8 ا اورہم ہے بے تعلق ہی (صوفیہ کرام کے کلام اور تصوف کے حقائق ہے ) ؛ واقف اور جو محض پیرسب کچھ جا نتا جا ہتا ہے و و ہماری مجلس میں بیٹھا کرے۔ 8 ایسے لوگوں کی مجلس میں جیٹھا کرے جو سچے ول سے ہی رے شاگر و ہے۔ 彩

http://ataunnabi.blogspot.in شعبازلامكاني كالمرابع المالات 🥮 و واعتقاد اور حسن ظن کے ساتھ اماری مجلس اختیار کرے ( تب گوهر مقصود اولیائے کرام کے احوال اور اقوال کے حوالے سے زیادہ محفوظ راستہ سرتشکیم قم كرناب صوفية كرام ففرمايات " ظاہری علم بحث اور تہ قبل پر مشتل ہے جبکہ باطنی علم نشاہم اور تصدیق پرمشتل ہے، خاص طور پر ان حضرات کی تصدیق جن کی قرآن وشدت رغميق تظركاجمين علم ب-" \* وقواهرزروقية اليس مرقوم إ ۱۰ چوفتض علمی مرتبه ومقام رکتے والی روحانی شخصیت کا کلام سی حور پر نہ بھے سکے تو وہ اس کلام کے سامنے سر تشکیم ٹم کردے واگر چہ وہ فود بھی علمی اور وپنی نکتہ نظرے مرتبہ ومقام رکھتا ہو( اوراً س کے حوالے ے عجات میں غلط رائے تائم نہ کرے ) نیز اینے آپ کوحق کی مخالفت ہے ، بیائے۔'' "منهاج العابدين" "ساب والأركسي فمخصيت كاعلمي مراتبه ومقام اوراخلاص معلوم بوجائز أس م متعلق هن نفن ے كام لياجائے۔'' ہم صوفیہ کرام کے مقاصد کو پوری طرح بچھنے ہے قاصر میں پھران کارد کیسے کر ڪتے ہيں؟ پرتونمپر معقول ہات ہوگی۔"قواعدِ زروقیہ" میں ہے: وو کسی چیز کے بارے میں کلام فرع ہے، اُس کی ماہیت، افاویت

http://ataunnabi.blogspot.in اور مادے کانصور ﴿ بَيْ شعورے حاصل کیا جاتا ہے، خواہ و وشعور وہی ہویا تحسبی، پھراس شعور کی روشن میں کسی چیز کوقبول یا رو کیا جاسکتا ہے، نیز أس كى اصليت اورتفسيل جانى جاعتى ہے۔" صوفية كرام نے لوگوں كوايے تصوف اورا يے امور ميں اپن افتداء كا يا بندنين کیا جن کا ظاہر شریعت ہے متصادم ہو ،اور اس معاملے میں قر آن کریم میں تلاوت کیا جانے والاحضرت خضر علیشاہ کا واقعہ امارے لئے کافی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی ترایشه کافرمان ب: "ا گرتم اہل طریت کو کیصوتو ان سے دعاء کی درخواست کرو، کیونا و وستجاب الدعوات بوت ميں۔'' كلمات غوثيه كي تشريج: جم خوت اعظم کے اس ہے اوب کی طرف لوستے ہوئے کہتے ہیں! اجب معترض نے حصرت غوث أعظم کی عظمت پرامت کا اجماع دیکیداور بجھالیا تو وہ براہ راست آپ کے بارے میں تو بدز بانی ندکر سکا ، اس کے اُس نے آپ کے پوتو ل کواپٹی یا وو گوئی کا نشانه بنایا اوران کو بنیاو بنا کرسلسلهٔ عالیه قا در بیکو گمراه ظاهر کرنے کی کوشش کی ،الله تعالی حضرت غوث اعظم کافیضان جاری وساری ریجے، اس برنصیب نے تنقید کا آغاز'' کلمات نموشیہ' کے متعلق یہ کہتے ہوئے کیا کہ حضرت غوث اعظم کے پوتے رکن الدین بھیلنہ نے بیکلمات آپ کی طرف منسوب کے میں جب کہ صاحب "كشف الطنون" نے حضرت فوثِ أعظم كي طرف إن كلمات كي نسبت كو درست عَابِت كيابِ، اورانہوں نے اس نبیت كافى كردوجىگەلفظا معمران "اورا رسالہ تو ثيد' ك

http://ataunnabi.blogspot.in تحت كيا ب، علاوه ازي "جامع الاصول" اور شيخ اساعيل بغدادي كي كتاب "الفيدوضات" بين" رسال غوشية "كوآپ كي طرف براه راست منسوب كيا حميا ب ان سب نے ارسالہ فوٹیدا کوآپ کی طرف بورے واؤق اور یقین سے منسوب کیا ہے ، اور ان حضرات کے کلام میں ایسا کوئی ایک حرف بھی فیٹن ہے جوائی گنتا فی کی طرف اشارہ كرتا ہوجس كامعترض نے ارتكاب كيا ہے، پھڑا رسالہ فوشيہ" كے كلمات كامفہوم ا ہے لوگوں کے لئے واضح ہے جنہیں تضوف کے حوالے سے جزوی علم بھی حاصل ہے، كيونكه كلام تختلوكرنے والے كوف يرمحول وتا ہے جيے كه "المعلم" اور ديگر كتب میں مرقوم ہے، نیز کی بھی کلام کو گفتگو کرنے والے کے (علمی وروحانی) مقام کے مطابق مجھا جاتا ہے،اور پینکلم کی (علمی روحانی اور وجدانی ) حالت اُس کے کلام کو پیجھنے کا ذ ربعه بوقی ہے جیسے کہاصولیوں نے متعلم کی حالت پرمبسوط فتلہی احکام کی بنیادر کھی ہے، لہذا میں ایند نعالی کی تو فیل ہے تو ہوات دور کرنے ، بیاس بجھائے اور معترض کی جہاست کو ہے نقاب کرنے کے لئے" رسالہ غوشہ" میں مکتوب کلمات کی حضرت غوث اعظم کی ولایت کبری کے شایان شان تو منبح کروں ،اوراہند تعالی اپنے اولیاء کے نفیس کلمات میں مضرحقا أق كوزياده بهترجا نناہ-اولياء يرالبام كامستله: میں اپنے ناقص فہم کا اعتراف کرتے ہوئے صوفیہ کرام سے عزت والے مشارب کی ابلیت اور سو جھ ہو جو کے دعوے کے بغیر معترض کے اعتر اضات کا جائز ہ لیتا ہوں، دل اُن جواہر کے جمن معانی کا القاء کرتا ہے شاید الفاظ اُن کواوا نہ کرسکیں ، الله تعالى بيدركا طلب كارجول -

http://ataunnabi.blogspot.in معترض کا''رساله نو ثیه''لقل کرے بیا کہنا: حضرت غوث الحظم نے فر مایا: ''الله تعالى نے مجھ سے فر مایا۔'' میں کہنا ہوں:''اولیاء کے الہام کا مسئلہ ملم باطن کے اہم مسائل میں ہے ایک ے، جو ٹیک نیٹ مخض ان کے کلام میں فور وقمر کرتا ہے و دانے تسلیم کرتا ہے، کیونک و وخود :U7 Z 6/ ۲۰ ہم نئی شریعت کے وعویدار ٹبیس کیونکہ شریعت محدید کے بعد کوئی نئی شريعت ليل إل ائن حوالے میں اُن کا کلام اُن کی تالیفات میں مختلف جگہوں پر بکھرا پڑاہے، أس كا خلاصه بيرے كه: "اولياء كى وتى بعض اوقات الہام والے فرشتے كے ذريعے ہوتی ہےاوربعض اوقات بغیر واسطہ کے ہوتی ہے، اور جن لوگوں پر بالواسطة ہوتی ہے اُن کی اور انبیاء کی وحی میں فرق میہ ہے کہ الہام والا فرشتہ اُس و بی پراُس کے نبی کی ا تباع میں نا زل ہوتا ہے اور اُس ولی کو اُس کے نبی کی شریعت کا و وقیم اور علم عطا کیا جا تا ہے جوا سے پہلے حاصل نیس تھا، نیز اُسے وہ احوال ، اعمال اور مقامات نصیب ہوتے ہیں جن سے وہ پہلے نا آشنا تھا، ای طرح ایک اور فرق بیہ ہے کداولیاءا ہے دلوں پر نزول کا مشاہد و کرتے ہیں مگر فرشتے کوئییں دیکھ یاتے ،اورا گر فرشتے کو دیکھتے ہیں تو أس كى طرف ہے ول پرالقاء كامشا ہدونييں ہوتا، بيك وقت ول پرالقاءاور فرشتے كا مشابده فقط اغبياء كوحاصل بوتا ہے۔" امام عبدالوباب شعرانی رئینیه فرماتے ہیں:

شهدا لا محان المسلم المحام عن المحام عن المحام عن المحار المحار

روی دو تم فرماؤید میری راه ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جومیرے قدموں پرچلیں گےول کی آتھ جیس رکھتے ہیں۔''

مرونیا پرام کالہام نعمت کا ایساحسول ہے جس پرانگلی میں اٹھائی جا سکتی۔ شونیا پھڑوں کا کی میں بوفر کا ترمین ن

ﷺ کیر شیخ این عربی میانیده فرمات میں: بعض اوقات فرشند ولی پرخوشخبری کے کرنازل ہوتا ہے۔ارشادر ہائی ہے:

ن و المنظمة المعلقية المنظمة المنظمة

ا ان پروسطے ارے این کے درواور کے اور درواور کا ان اور درواور کا ان اور درواور کا ان اور درواور کا ان اور درواو امام شعرانی مینید فرماتے این ا

۱۰ گرفر شیتے کا زول موت کے وقت ہوتو اللہ تعالی اپنے بندوں میں ہےجس کے لئے جاہے موت کوآسان فرمادیتا ہے۔''

ے بن کے سے چہ ہے۔ اور ولی پر فرشتے کے بغیر البام کی صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے

<sup>(</sup>i) wight (ii)

Find for (r)

شهبازلامكاني

205

اولیاء میں ہے کی ولی کے دل پر پچھالقاء کرنا طابتا ہے تو اُس ولی کے دل پر بچلی تازل فرما تا ہے جس کا مشاہد و کرتے ہی وہ بچھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے کسی چیز کاعلم ویٹا

روی ہے اس معاہد ویا ہے ہیں وہ ملم پاتا ہے جو پہلے موجود شیں ہوتا ، اور پھر اولیا ،

میں سے کوئی تو اس ججی کومسوں بھی کرتا اور کوئی اس امر کومسوں سے بغیر سے بناتا ہے کہ

میرے دل میں بیریہ بات آئی ،اورجس ذات نے اس ولی کو بیفعت عطافر مائی ہے وہی اس ولی کوشیطان کےشرے محفوظ بھی فرما تا ہے۔

حضرت ان الربي حاتى ميسية في فرمايا:

" حصرت عمر جلائية اليالوكون كروارين جن كى زبان پر حق بول

تھا۔ اِس معاملے میں امت کاولیاءآپ کے وارث میں۔''

مُحدَّث (وال پرزبر کے ساتھ ) ووحشرات بین جن پراللہ تعالیٰ کی طرف

ے الہام كيا جاتا ہے اور حضرت عمر جان ا كے حوالے سے بيد حديث اللي علم كے ورميان مشہور ہے كة پ محدثين ميں سے تيں۔ "عاد صنة الاحودي" ميں حديث

یں۔ الدکورکی شرح کرتے ہوئے امام ابن العربی نے قرما یا:

"الله تبارك وقع لى الانتول سے پاک دل ميں براہ راست يا أس

ول يُن فرشة كالقاء كذريع كلمه بيدافر ما تاب."

انہوں نے مزیر فرمایا:

ادلعض اوقات بيرٹوش نصيب هخص آ داز بھی سنتا ہے جبکہ بعض او گوں کا کہنا ہے کہ فرشنتے کو بھی دیکھتا ہے بیٹن مجھے ابھی تک اس حوالے سے علم حاصل شد

http://ataunnabi.blogspot.in میں کہتا ہوں:''جیسے کہ میں نے امام شعرانی کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ ولی فر شتے کو دیکتا ہے لیکن اس کے بولتے وفت اُنے نہیں دیکتا (یہ فتلا انہیاء کا خاصہ ے )اوراللہ تعالی زیاوہ جاتا ہے۔ ہم نے اس مسئلہ پر جو پھی عرض کیا اُس کے بعد مسی ولی کے اس قبول میں:"الجھے یہ کہا گیا۔" یا:" میرے ول میں یہ بات ڈالی گئی۔" تو قف اورشک کی تنجائش نیمیں رہتی ،اور شیخ هطاو فی نے حصرت غوی اعظم کے ایسے کی قول قل سے بیں۔ آپ فرماتے ہیں: " مجھے کہاجا تا تھا:اے عبدالقا دراہم نے تہیں فتخب فر ہالیا ہے۔" ''میں مجاہدات کے (ابتدائی)ایام ٹیس کسی کھنےوالے کی بیآ واز مٹا کرتا تھا۔ "اے عبدالقادرا ہم نے تہیں سونے کے لئے پیدائیں کیا، ہم نے حمهين أس وقت اينامحبوب بنده هنايا جب تم كو في شئ نبيس تخفيه اور اب جبتم كه وتوة أم عن غافل مت ربور" اس طرع کے دیگر کلمات بھی آپ ہے منقول ہیں۔" رسالہ فو ٹیڈ میں پذکور الله تعالى كافرمان وكه يول ب: '' ناسوت اورملکوت کے درمیان والا درجیشر بعیت ہے، جبکہ ملکوت اور لا ہوت کے درمیان والا درجه طریقت ہے، جروت اور لا ہوت کا ورميوني ورجه حقيقت ہے۔" عر لی عمیارت میں ذکر کئے گئے لفظ "حکور" کامعنی دو چیز ول کے درمیان حد اور مقدار کے معتی میں ہے(1) جیما کہ "القاموس المحیط "میں مُرکور ہے، تاسوت (١) قرمدي الصويت في الأليب ( الرج )

http://ataunnabi.blogspot.in '' جہم'' ملکوت'' عالم الغیب''، جبروت'' برڑٹے'' اور لاہوت''روح'' کے معنی میں ہے، جیسے کہ ججة الاسلام امام غزالی ہیں ہے فرمایا: ''ول بھی عالم ملکوت میں ہے ہے۔'' اور میری (مصنف علیہ الرحمة ) رائے میں پیمال ملکوت سے مراو ول ہی ہے یعنی دل کے وہ معنوی امور جوحتی وجودنیس رکتے ، وہ ایسے امور ہیں جو آگھ ہے اوجھل م م این اور موجود مجلی\_ إن كلمات كى تشريح بين جم كبت بين: "مكلف انسان سے تفوى مطلوب بوتا ہے، تقوی ظاہری اور باطنی طور پر ممنوعه امورے نیجے اوراحکام کی بجا آوری کا نام ہے۔ تو تھو یا بیہ جارامور ہوئے، ظاہری طور پرممنوعہ امورے پچٹا اور احکام کی تھیل کر نا شریعت ہےاور باطنی طور پرممنوعہ امورے پیخا اورا دکام کی تعمیل کرنا ول کے متعلقات

میں ہے ہے وسا لگ ان دونوں میر هیول کے ساتھ حقیقت کی منزل تک پانچتا ہے، اور بیہ بلندر تبہ بلند ہمت لوگوں کو بنی عطا ہوتا ہے۔

سالک پہلے علماء سے عبادات اور حلال وحرام کے مسائل سیکھتا ہے، نیز ممنوعہ امورے اجتناب اورا حکام کی تعمیل کرتے ہوئے ان مسائل پڑھمل کرتا ہے جو کہ پہلا

ورجہ ہے، پھراپنے دل کوآلائٹوں سے پاک کرنے اور فضائل کے ساتھ آ رات کرنے کی کوشش کرتا ہے، ای طرح وہ ہاضی طور پرممنوعہ امور سے اجتناب اور ادکام کی ا عباع کرتا ہے،طریقت وہ خدمت سرانجام دیتی ہے جس کے ذریعے دل رحمت کے جھونگوں اور قبلی واردات کے علاوہ تجایات اٹھائے جانے اور برز فٹر کے عجا تبات پر

مظلع ہونے کے قابل ہوجا تا ہے اپیددوسر ادرجہ ہے۔

اس کے مباتھے بی مبالک کے لئے ایک درواڑ وکھل جاتا ہے، پھراُس کی روٹ

اس دروازے ہے برزخ کے باغات میں داخل ہوتی ہاوروہاں کی سیر کرتی ہاور اپنی کوشش (مجاہدات) کے مطابق ان باغات میں ہے چھل بھی حاصل کرتی ہے اور سیسب پڑھ سالک کو اُس کی کوشش (مجاہدات) اور طریقت کی عطا کی گئی تربیت اور روحانی غذا کی مقدار میں حاصل ہوتا ہے، اس لئے کہ اس درجہ میں سالک اوراُس کے مربی کی ساری توجہ اوراد و وفائل کئی، دعاؤی، اذکار اوراللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع پر مرکوز ہوتی ہے، اس طرح سالک کی دوجہ ممال کو تجنی ہے

اورووا لیے عجیب وغریب انعامات حاصل کرتا ہے جمن کے بیان سے زبان قاصر ہے، اور پہتیسراورجہ ہے۔جس کی ابتداء( نفسانی خواہشات) جلادی گئی اس ( کوشش یعنی

> مچاہدات) کی انتہا وروشن اوگی۔ شدور مان شد

شخ مصطفیٰ باش تا ذری اپنی کتاب: "الد حدانیة" بین فرماتے بین:

"جسم کا عبودیت کے اعمال بجال ناشریعت به اور دل کا الوجیت
کے حقوق اوا کرنا خریقت ہے، جبکہ دربوبیت کا مشاہدہ کرنا حقیقت
ہے۔ شریعت اور طریقت مجاہدہ کا نام ہے، جبکہ حقیقت مراقبہ اور مشاہدہ کا نام ہے، جبکہ حقیقت مراقبہ اور مشاہدہ کا نام ہے، جبکہ حقیقت مراقبہ اور مشاہدہ کا نام ہے، جبکہ حقیقت کا شریعت کے دائد کی طرف جانے والے رائے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ، شریعت کے ساتھ اس کا خابراور حقیقت کا شریعت کے ساتھ اس کا خابراور حقیقت آس کا باطن ، شریعت کے ساتھ اس کا خودی بنا کر ہوئے بغیر کھن اور کان کو کھودے بغیر فرزانہ ورودہ کے دودہ کا اپنی کا ن

ماس الما الماسات

209

عارف بالله ابوسلیمان دارانی دی الله فرماتے ہیں: ''ول اُس نصب شدہ قیمے کی طرح ہے جس کے چاروں طرف بند

دروازے ہیں پی عمل اُن میں سے جو درواز ہمی کھولے گا وہ ملاء اعلی اور ملکوت کی جانب ہی کھلے گا اور بیدرواز ومجاہدہ اور تفقو کی کے ذریعے

مرکوات "

ہیں کہتا ہوں: وعلم کے بغیر عمل ناممکن ہے جو کہ شریعت ہے،اور دارانی کے کلام میں مجاہدہ اور تغذی کی طریقت ہے۔ جبکہ عالم ملکوت کی جانب وروازے کا کھلنا حقیقت

"\_-

جية الاسلام إمام غز الى نے ول محتلق سرور عالم الليفائي ارشاد فقل كيا ہے:

" لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا

الى ملكوت السماء - "

''اگرشیاطین کا انسانی ولوں کے اردگر دگھومنا نہ ہوتا تو انسان آسان

کی ملکوتی و نیا کود کیجیتے۔''

ای حدیث میں نبی کریم مظافی آنے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسانی دل روشنی سے اس لیے محروم اور ملکوتی مراتب سے منقطع ہوتے ہیں کہ شیطان

> کے پیروکارانہیں شریعت کی اتباع ہے دور دکتے ہیں۔ عندہ

روایت ہے کہ ایک دن امام احمد بن طنبل نے ابوسلیمان دارانی کے شاگر وابن ابوالحواری سے فرمایا: ' دہمیں کوئی ایسی بات سناؤ جوتم نے اپنے استاذ ابوسلیمان دارانی

. سے تی ہو۔'' تب این ابوالحواری نے کہا:'' میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا:

http://ataunnabi.blogspot.in ''جوول گناہ چھوڑنے کا پھنۃ ارادہ کرلیں وہ ملکوتی دنیا میں سیرشروع كرديين إن اورأس بندے يركسي استاد كے بغيرعلم و حكمت كے نكات منكشف بوت إلى-" میرین کرامام احمد بن عنبل تین دفعه اعظے اور بیٹے اور پھرآ پ نے فرمایا: ' میں نے اس سے زیادہ عجیب بات نہیں تی۔'' اور اس کے بعد آپ نے حدیث رسول مل اللہ سْمَا كَى كەحضور نبى اكرم اللَّيْلِيَّ كَارشَاد ب: من عمل بما يعلم ورَّثه علم ما لم يعلم ـ '' جس نے اُس پڑکس کیا جو پھڑوہ جانتا ہے،اللہ تعالیٰ اُسے و علم عطا فرمائے گاجواس کے پائیس تھا۔" گنا ہوں کوچھوڑ ناشر بیت ہے، اس بات کا پختہ قصد کرنا طریقت ہے، ملکوتی و نیامیں سیر کرنا اورعلم وحکمت کے نکات لے کروا پس لوٹنا حقیقت ہے، اور بعض لوگ شریعت اور طریقت کوایک ہی شار کرتے ہیں جیسا کہ ' رسالہ قشیریہ' میں مکتوب ہے۔ اور پیر کہتے ہیں: ' میدوور ہے ہیں۔' اور پیکوئی اٹسی بات نہیں بلکہ پیفظی اختلاف ہے كيونك شريعت إجمال اورحقيقت تفصيل ب\_اوربعض لوگول نے كہا: "شريعت كھول كر بیان کرنا ہے اور حقیقت کسی مقام پر فائز ہونا ہے۔ شریعت اللہ کی عبادت اور حقیقت اُس کی ربوبیت کا مشاہرہ ہے۔شریعت ابتداء اور حقیقت انتہاء ہے، اِن ساری تقسیمات کا متیجدا یک تی ہے۔ میں نے اسپے استاد عارف باللہ علامہ سیدی محمد بن الی القاسم ہے اُن اولیاء کے بارے میں پوچھا جو کہتے ہیں کہ انہوں نے آسانوں کی سیر کی جبکہ بعض فقہاء کی

شهبازلامكاني

طرف ہے اُن کی اس بات کوار تداوقر اردیا گیا تو سیدی محد نے جواب دیا: " بیر سی خواب کے ذریعے خوب ہوگا ہے اور جسمانی بھی نہیں بلکہ روحانی خواب کے ذریعے خیس جو کہ عام اوگوں کا حصہ ہے اور جسمانی بھی نہیں بلکہ روحانی ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی بیس روح جسم بیں پوشیدہ ہوتی ہے اِس کئے روح خاکستری وجود کے ساتھ بوجس ہوتی ہے جبکہ موت کے بعد معاملہ الب ہوجاتا ہے اُس وقت جسم روح میں پوشیدہ ہوتا ہے اُس وقت ہے ہم روح بین ہوتا ہے اُس وقت ہے اس کے دارا آخرت میں روح کو جسم پرفتا ہا ہی ورجہ کمال والے اس کئے دارا آخرت میں روح کو جسم پرفتا ہے ، و نیا بیس ورجہ کمال والے اولیاء کی ارواح کو د نیا میں اُن کے اجسام پروہی غلبہ حاصل ہوجاتا ہے جو عام اوگوں کو اول آخرت میں حاصل ہوتا ہے جو عام اوگوں کو دارا آخرت میں حاصل ہوتا ہے ، کیونکہ انہوں نے و نیا میں روح کو یوں آ راستہ کیا ہوتا ہے جو عام اوگوں کے جسے کہ کمی شاعر نے کہا:

علیك بالروح فاستکمل فضائلها فانت بالروح لا بالبحسد ایسان "اپلی روح کی طرف متوجه بوكراً س كے فضائل کی تحیل كرو، تم فقط جىم كی بدولت نبیس روح كے باعث انسان ہو\_"

اولیائے کاملین اپنی ارواح میں فضائل کی تکیل کرے آسانوں کی روحانی سیر جینکہ جیسی کرامت حاصل کرتے ہیں، تب اُن کی ارواح آسانوں کی سیر کرتی ہیں۔ چینکہ اُن کی نظرروح پر مرکوز ہوتی ہے جسم پرٹیس، اِس کئے وہ کہتے ہیں: ''ہم نے آسانوں کی ایا جنت کی سیر کی۔'' جبکہ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں آسانوں کی کیا جنت کی سیر کی۔'' جبکہ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں آسانوں کی

سرشر بعت میں فقط نبی کریم القائم کے لئے ہی ثابت ہے۔ جارے شخ سیدی محمد بن القاسم میشند کے کلام نے جاڑے لئے ''رسالہ تموشیہ'' کی عبارت کا مجھنا آسان کر دیا، انہوں نے ''رسالہ غوشیہ'' میں پڑکورطر فین ناسوت بعنی

http://ataunnabi.blogspot.in جهم اورالا ہوت یعنی روح کی تشریح کی ہے،جہم سالک کا پہلا مرتبہ اور روح دوسرامرتبہ ہے،اس بات میں فور کروہدایت یا جاؤ گے۔ سيدى محد بن القاسم ككام في فوث اعظم كحوال س" بهجة الاسواد" میں پُرکوربعض عارفین کی بیربات بھی مجھادی کہ:'' آپ نے ملکوت اکبراپنے چیجےاور ملک اعظم (لیعنی قطبیت) کوایئے قدم کے بیچے رکھا۔'' نیزیہ بات بھی واضح ہوئی کہ ا یک مرتبہ جمیل بدوی عالم ملکوت میں غائب ہو گئے اور ایک ایس مجلس میں جلوہ گر ہوئے جہاں بہت ے مشاکخ موجود تھے، کھرائیک ایسا جھونکا آیا جس نے اُن سب کو سرمت کردیا، تب سب نے کہا!'' پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے بلند مقام کی خوبی ہے۔'' اُس وفت جمیل ہدوی کے کانول میں ہیآ واز گونچی:''سیابیاعلم ہے جو بچو بیت کی حالت مين حاصل نبيس موتار" اس تناظر میں یہ بات کھی جاسکتی ہے کہ ملکوتی دنیا کی سیرروحانی ہے، امام اس عربی حاتمی فرماتے ہیں: ''جیسے انسان اپنے خواب میں اورایٹی موت کے بعد بعض اعراض کو مجسم شکل میں یوں و یکتا ہے کدووأس سے مخاطب ہوتی ہیں۔اورووایسے اجهام کود یکھتاہے جن کے بارے میں اُسے پیچھ شک وشبہہ نہیں ہوتا، اِی طرح کشف کی دولت سے مالا مال مخص بیداری میں بھی ہیسب م محدد عضا ہے۔" '' رساله غوشیه''میں مذکورا ملتد تعالیٰ کے فرمان: ''میں کسی چیز میں اِس طرح ظاہر نہیں ہوا جیسے انسان میں ظاہر

كامعنى درج ذيل حديث نبوى كى مدو سے واضح جوتا ہے، آپ الليفائ ارشاد

"من عرف نفسه فقد عرف ربه ـ "(1) '' جس شخص نے اپنے وجود میں غور وفکر کیا اُس نے رب کو پہچان

''رسالہ خوشیہ'' میں رب کریم کے ساتھ حضرت خوثِ اعظم کا درج ذیل مکالمہ

'' پھر میں نے سوال کیا:'' اے رب! کیا تو کھا تا پیتا بھی ہے؟'' تؤأس فيجواب ديا:

'' فقیر کا کھانا پینامیرای کھانا پینا ہے۔''

ال مكالح كي توضيح درجية ذيل آيت مباركه:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناـ (٢)

'' ہے کوئی جواللہ کو قرض حسن دے؟'''،

کے تحت امام معالبی کے اِس تول ہے ہوتی ہے:

'' ایس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کوصد قامت کی ترغیب دلانے کے لئے فقیر کو قرض دینا اپنی بلند و بالا ذات کو قرض ویئے کے

البقاصد الحبية (٢٥٢/١) كشف الخفاء٢٩٢٠ (I)

かかり見らか (r)

متر ادف قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل حدیث میں مریض کی عیادت بھو کے کو کھلانے ، اور پیاسے کو پلانے جیسے عمل کو اپنی مقدس ذات کی طرف منسوب فرمایا" (حالاتکہ وہ بیماری، بھوک اور بیاس سے پاک ہے)۔ نبی کریم کافیڈ فرماتے جیں :

يقول الله عزوجل يوم القيامة: "يا ابن آدمر! مرضت فلم تعدني۔" قال: "يا رب! كيف أعودك و أنت رب العالمين؟" قال: "أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعدة؟ أما علمت انك لو عدته لوجدتني عندة؟" "يا ابن آدمرا استطعمتك فلم تطعمني-" قال: "يا رب! كيف أطعمك و انت رب العالمين؟" قال: "أما علمت أنه استطعبك عبدى فلان فلم تطعيه؟ أما علمت أنك لو أطعمه لوجدت ذلك عندى؟" "يا ابن ادم! استسقيتك فلم تمقلي-" قال: "يا رب كيف اسقيك و انت رب العالمين؟" قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه، اما عليت انك لو ستيته لوجيت ذلك عندي. (١) (و اللفظ للصحيح المسلم) عي كريم واليفي في إلى القيامت كرون الله عز وجل فرما كان

<sup>(1)</sup> الن حديث كوسلم في اللي تح (١٩٩٠/٣) من اوران حبان في الي تح (١٩٣١ه) من اوران في في (١٩٣٥ه) من اوران في في ا شعب الديمان (٥٢٣/٩) من روايت كيا-

"اے ابن آدم امیں بھار ہوا تونے میری عیادت نبیس کی۔"بندہ

:B\_509

\* میں تیری عیادت کیے کرسکتا تھا جبکہ تو رب العالمین ہے؟''

الله تعالى قرمائے گا:

'' کیا تھے میرے فلال بندے کی بیاری کاعلم میں ہوا تھا؟ مگرتم نے اُس کی عیادت نہیں کی جنہیں یہ بات بھے نیس آئی کداگر تم اُس کی عیادت کرتے تو مجھے اُس کے پاس پاتے۔''

(الله تعالی فرمائے گا:)

''اے ابن آدم میں نے تھے ہے کھانا طلب کیا تھا گرنے تونے مجھے کھانا نہیں کھایا۔''

بنده وفض کرے گا:

'' بختبے یا دنیس کہ تجھ سے میرے فلال ہندے نے کھاناما نگاتھا گرتم نے اُسے کھانانہیں کھلایا، کیا تو یہ بات ہجھنیں سکاتھا کہا گرتو اُسے اُس دن کھانا کھلا دیتا تو آج

میری بارگاہ میں اُس کا اجریا تا۔'' اللہ تعالی فرمائے گا:

''اے ابن آ دم! میں نے تھوے پانی ما نگا تھا گرتم نے پانی نبیس پلایا۔'' بندہ عرض کرے گا:

شعبازلامكانى

"اےرب! میں تھے پانی کیے پاتا جبکہ تورب العالمین ہے؟" اللہ تعالی فرمائے گا:

'' جھے ہے میرے فلال بندے نے پانی ما تکا تھا مگرتم نے آسے پانی نہیں پانیا ،کیا جمہیں یہ بات مجھٹیں آئی کدا گرتم اُسے اُس دن پانی پلاتے تو (آج) میرے پائی اُس کا اجر پائے۔'' این عربی فرماتے ہیں:

"الله تعالى نے انسانی عظمت کو أجا گر کرنے اور اپنے بندوں کے ساتھ معاطے ساتھ مندوں کے ساتھ معاطے کو کتابیہ کے طور پراپی طرف منسوب قربایا ہے۔"
"درسالہ غو ثیہ" میں قد کو رائلہ تعالی کے فرمان ا

میں انسان ہے مرادر حمہ عالم طاقی ایم الیا ہے۔ اور آپ اللہ تعالی کے نورے میں جیسے کہ بیاب کی مشتد کتب ہیں موجود ہے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) این سلنے جی محوا صدیت جاہر فاؤلاے استدائال کیا جاتا ہے۔ مید حدیث اسمعند عبد الروائی کے مطبوط استوں میں دستے ہیں محوال کے استدائال کیا جاتا ہے۔ مید حدیث المحری کی تحقیق کے ساتھ مید حدیث الدو گھرٹ کی تحقیق کے ساتھ مید حدیث الدو گھرٹ کی اجادیث کا الدو گھرٹ کی اجادیث کی تازگ کا سامان میں چکی جیں، شرف ملت علام کی مورائی گھرٹ کے ایمان کی تازگ کا سامان میں چکی جیں، شرف ملت علام کی موری کی تازی کی سامان میں چکی جیں، شرف ملت ماری موری کی ترجی معظرے میں آپا ہے اس کا سیس اور شد ترجی کی معظرے میں میا ہے گئے ہے اور کی اکا موری کی ترجی معظرے موری کی موری کی موری کی ترجی کیا ہے گھریز کی سامند الموری کی موری کی ترجی کی ترکی کی ترجی کی ترکی ک

http://ataunnabi.blogspot.in اور" رساله غوشيه "مين مُذكورالله تعالى كفريان: ''میں نے انسان کواینے لئے منحر کیا اور ساری کا ننات کوائس کا تالع کا مطلب میہ ہے کہ (ہدایت یافتہ) انسان اللہ تعالیٰ (کے دین) کا خادم اور ایسے علوم اورا مخال کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے جو اُسے اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں، وہ اُس کی زمین میں اُس کے عطا کے جوے رزق ہے متنفید ہوتا ہے۔ الله تعالى كافرمان ٢: وَمَا خَنَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ الَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ (١) ''اور میں نے جن اور آ دی اینے ہی لئے بنائے کہ وہ میری بندگی اس کےعلاوہ قرآن کریم میں ہے: نَكَةُ اللهِ (٢) "الله كاناقه" اور حدیث میں ہے: يا ځيل الله ارکبي۔ "ا الله كشهوارو! موار بوجاؤ" انسان کے لیے کا ننات کے مسخر کیے جانے پرکئی آیات واضح طور پر والالت كر في بين \_ ارشادر باني ب: (۱) مرزواريات: ۲۰ 44: JIHIST (1)

http://ataunnabi.blogspot.in الَّهُ تَرَوُّهُ آتَ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (1) وو کیا تم نے ندویکھا کہ اللہ نے تنہارے لئے کام میں لگائے جو پچھے آ انول اورز مین میں ہے؟" جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لَلُولاً فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا- (٢) ''جس نے تہارے لئے زمین تالع کردی، تواس کے راہے پیچلو الله تبارك وتعالى في حضرت موى عليتها يرتورات مين جو يجهرنازل فرمايا تضا أس مين بيدارشاد كرامي بهي قطا: ''اے این آدم! میں نے ساری چیزی تنہارے لئے اور تنہیں اینے ليے پيدا كيا، ميں نے جو پكھا ہے لئے پيدا كيا أے أن جزوں كے ليے نظرانداز كردينا جوتبهارے لئے پيدا كى ہيں۔" نامور عالم وين، امير العلماء اور عالم الامراء سيدنا عبدالقاور بن محى الدين جزائرى فم شامى نے اپنى كتاب"المواقف الروحيه" بين ارشا فرمايا: " مجھے سیدی محی الدین این عربی مینیائے نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کواہے لیے بنایا تا کہ خالق کو اُس کی مخلوق کے ذریعے پیچانا جائے، اور انسان کے لیے سارا جہان بنایا تا کہ اُسے اِس كائنات كے ذريعے اللہ تعالی كی پيچان حاصل ہو۔'' یہ جہان انسان کے سب بی بنایا گیا، جب سے جہان انسان کے لئے اور انسان اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو اِس کا مطلب میے ہوا کہ میسارا جہان اللہ تعالیٰ کے لئے ہے،

شهبازلامكانى

بدبات مجھے اپنے اور شیخ این عربی کے ورمیان مکالمہ سے مجھ آئی، ایک وقعدمیرے

یں بے سے بیان میں این عربی کی ایک کتاب آئی، میں نے اُسے کھولا تو اُس کے سامنے سیدنامی الدین این عربی کی ایک کتاب آئی، میں نے اُسے کھولا تو اُس کے

ہملے صفحے پر خطب کے الفاظ پھھ یوں تھے: ل

"الحمد لله الذي خلق العالمه له-" " تمام تعریفیں اُس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے لئے جہاں کو

پيدافرمايا-'

تب میں نے اُن سے بوچھا:

" یہ جہان تو اللہ تعالی کے قربان کے مطابق انسان کے لئے ہی پیدا

واب-"

ارشادر بانی ہے:

و سَنَخْرَ لَكُم مَّا فِي الشَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعاً (1) "اورتمبارے لئے كام مِّن لگائے جو يَحماً سانوں مِين مِين اورجو يَحما

زمین میں اپنے تکم ہے۔''

اس آیت میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور انسان کے لئے تسخیر کا نئات

كالمقصدالله تعالى كى قدرت اور ذات كاظهوراور پھرأس ظهور كا باقى رہنا بيان كيا گيا،

میرے اس استضار پرانہوں نے وہ جواب ویا جواو پر ذکر کیا گیا۔

°° رساله نوشیه' میں ارشا وخدا وندی پذکور ہے:

"انسان ميرااور بين أس كاراز جول \_"

(١) سورة جائيد: ١٣

شھب**ازلامکانس کی اس کا انہاں کی درمیان کی راز** ہوتے پیارشادگرامی بھی واضح ہے، کیونکہ انسان اور رب کے درمیان کی راز ہوتے

ہیں جن پرکوئی بھی مطلع نہیں ہوتا جیسے کہ اخلاص ہے۔ ابوطفع شیخ شہاب المدین سپرور دی اور ابوالقاسم شیخ عبدالکریم قشیری میکٹنانے نبی اکرم کالفائی کیک بی متصل سند کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ نے قرمایا:

" "سألت رب العزة عن الاخلاص ما هو؟ قال: سرمن سرى

استودعته قلب من احببت من عبادى۔"

''میں نے اپنے رب سے اخلاص کے بارے میں بوچھا کہ وہ کیا ہے؟'' لٹائن زفر ملیا:

'' پیر میرے رازوں میں ہے آیک راز ہے جس کا القاء میں اپنے بندوں میں سے فقط اُس بندے کے دل میں کرتا ہوں جے میں اپنا محبوب بنالیتنا ہوں۔''

"الحدياء العلوم" ميں امام غزالی کے کلام ہے بھی بھی بات سجھ آتی ہے کہ سرمان تریک میں اسان فروشتہ بھی انسان کے ظاہری اٹمال برجی

انسان کے اعمال تحریر کرنے والے ووٹوں فرشتے بھی انسان کے ظاہری اعمال پر ہی مطلع ہوتے ہیں اُس کے دل میں پوشیدہ راز وں پرمطلع نہیں ہوتے۔

سلطان العاشقين شِيخ عمر بن الفارض مينية فرمات تي ا سلطان العاشقين شِيخ عمر بن الفارض مِينية

و لقد محلوت مع الحبيب و بيننا سر أدق من النسيد إذا سوى "ميں نے اپنے محبوب سے تخليد حاصل کيا اور تمارے درميان ايک

ایباراز تھاجو ہا میں بھو کئے ہے زیادہ لطیف تھا۔'' انہوں نے ایسے راز کا ذکر کیا جومتاج بیان نہیں کیونکہ ریکسی نید کہ عدل (زید

شهبازلامكانى

سراپاعدل ہے) کی طرح واضح ہے۔

اور'' رسالهُ غوشِهُ''میں مذکورالله تعالی کے فرمان:

° اگرانسان ميري بارگاه مين اپني قندرومنزلت پيچان ليتا تو.......

كالمعنى ومفهوم أكنده آف والى بحث جب وهكس چيز كوكبتاب وجهوجا "نووه چيز

موجود ہوجاتی ہے۔" کے فخت آے گا۔

اور''رسالہ تُوثیہ''میں مذکوراں تد تعالیٰ کے فرمان:

''انسان نے جو پچھ کھایا اور پیا، اور جب بھی وواٹھا، ہیشا، بولا اور م

خاموش ہوا، اُس نے جوہجی عمل کیا، نیز جب بھی و وکسی چیز کی طرف متوجہ ہوایا کسی چیز سے خافل ہوا ہیں اُس کی حرکت اور سکون ہیں تھا۔''

میں اُس حد مثِ قدی کی طرف اشارہ ہے جس میں انتدرب العزت کا ارشاد ہے:

مايزال العبد يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصرة الذي يبصرب، ويدة التي

يبطش بها و رجله التي يمشي بهذ (١)

'' بندہ (فرائض کے بعد) نوافل کے ذریعے میراقرب عاصل کرتا رہتا ہے میہاں تک کہ میں أے اپنامحبوب بندہ بنالیتا ہوں۔اور جب میں اُنے اپنامحبوب بنالیتا ہوں تو میں اُس کی ساعت بن جاتا ہوں

(ا) ال حديث كوامام بخارى (٢٢٨٣/٥) اين حيان (٥٨/٢) اور يجلى في المنسن الكيري (٢٣٤/٢)

جس سے وہ سنتا ہے، اور اُس کی بصارت بن جاتا ہوں جس ہے وہ

(۲۱۹/۱۰) میں روایت کیا ہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني التراث و کچتا ہے، اور اُس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، اور أس كا پاؤل بن جا تا ہول جس سے وہ چلتا ہے۔" اِس حدیث کامعتی ومفہوم تعین کرتے ہوئے علماء نے مختلف آ راء کا اظہار فرمایا ہے، مثلاً ایک معنی وکھ یوں بیان کیا تھا۔ دمتیں اُس کے لئے مدد کے معاطے میں اُس کی ساعت اور بصارت جیہا ہوجا تا ہوں نیز اُس کی معاونت کے معالمے میں اُس کے ہاتھ اور پاؤل جيها بوجا تا بمول-" اس کے علاوہ اس حدیث کامعنی کھے یوں بھی بیان کیا گیا ہے: ومیں اُس کے اعصاء کا ایوں محافظ بن جا تا ہوں کہ وہ اسپتے اعضاء کو حرام کاری میں استعمال نیس کرنا۔'' اور ميا مي كها كيا ب ''میں اُے سُنا کی دینے والا اور دِکھائی دینے والا بن جاتا ہول''' بعنی وہ بندہ میرے ذکر کے علاوہ چھٹیں سنتا، اور میری کتاب کی تلاوت کے سوا اُس کی نگاہ کو کہیں قرار ٹییں ملتا ماور اُس کا ہاتھ الیمی چیز کی طرف ہی بوستا ہے جس میں میری رضا ہو۔'' اِن کے علاوہ مزید اقوال بھی موجود ہیں۔اوراہلِ ایمان میں ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو اس حدیث کے حقیقی معنی لے گا، کیونکہ پیمعنی تو واضح طور پرحلول اور اتحادیر مشتمل ہوگاجو کہ بالاجماع گمراہی اور گفر ہے۔ اور نذکور د بالارسالے بیس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

223

بهبازلامكاني

د دمنیں اُس کی حرکت اور سکون میں تھا۔''

میں پایا جانے والاعموم انسان کے تمام افعال کوشامل ہے، کیونکہ آس کا حرکت کرنا اور ساکن ہونا اللّٰہ تعالٰی کی قدرت ہے ہی ہے۔

ناورس جانواللہ تعالی کی مدرت سے ہی ہے۔ ''رسالہ فوٹیہ''میں مذکوراللہ تعالی کے اِس فرمان:

رسالہ وید یان مرور السفاق کے اسریان:

'' جومیری طرف باطنی سفرے محروم ہوا و د ظاہری سفر میں مبتلا ہوا۔'' .

میں جس باطنی سفر کا فر کر کیا گیا و داہل طریقت کے ہاں معروف ہے، اُس سے

مراد الله تعالى كى بارگاہ تك يَهُ بيانے والے رائے پر چلنا ب، إن كلمات بين مقامات كے طعے ہوئے كوسافتيں طے ہوئے سے اور عرفانی منازل بين ترقی كوزينی منازل

ے تشبیہ دینے میں جو خوبصورتی ہے وہ ظاہر ہے، حصرت عطاء اللہ سکندری میشاہ ہو گ

"حِگُوْ"سِل ہے:

" لولا ميادين النفوس مأتحقق سير السائرين، إذ لامسافة

بينك وبينه حتى تطويها رجلك. "

"اگرنفوس کے میدان نہ ہوتے تو سالکین کے سفر طے نہ ہوتے،

كيونكدأس رب اورتهارے درميان الى مسافت نييس ہے جے

تهمارے یاؤں طے *کریں۔*"

اوررساله فوشه معراجيه ين فدكوراس كابيفرمان:

"اتخادا كيك اليي حالت وكيفيت بي جي الفاظ مين بيان نيس كياجا سكتا"

سیدی علی وفاء (اللہ تعالیٰ ہمیں اُن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ) کے اِس

قول کی روشن میں مجھاجا سکتا ہے:

"صوفی کرام کے نکھ نظرے اتحاد کا معنی اللہ تعالی کی رضامیں بندے
کی رضا کا فتا ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ !" فلال اور فلال کے
درمیان اتحاد پایاجا تا ہے۔" میں جملہ اُس وفت کہا جا تا ہے جب دونوں
میں سے ہرایک اپنی رضا کو دوسرے کی رضار قربان کردے۔
علامہ معد الدین تفتاز الٰی نے "شوح المقاصد" کی دوسری فصل کے تحت
یا تیجویں مقصد بیں تحریک ہے:

 دواور تربب بھی ہیں جن میں اشحاداور حلول کا گمان ہوتا ہے حالا تکدان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اُن میں سے پہلاند ہب سیہ کے سا لک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کھنچ کرتو حید وعرفان کے سندر میں یوں فرق ہوجائے کہ اس سالک کی ذات و صفات اِس حدتک اللہ تعالٰی کی ذات وصفات کے تابع ہو جا نمیں کے اُس کی آتھےوں ے اوجھل ہوجائے اور وہ کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کا وجود ای دیکھیے، اِس حال اور کیفیت کو صوفية كرام نے فنافی التوحيد كانام ديا ہے، اور إى طرف حديث قدى كالشارہ ہے: ماً يزال العبد يتقرب ِ لكَّ بالنوافل حتى احبه قاذا أحببته کنت سمعه الذي يسمع په ويصره الذي يبصر به-'' بندہ ( فرض نماز وں کے بعد ) ٹوافل کے ڈریعے میراقرب حاصل كرتار بتاب يبال تك كديس أسانيا محبوب بنده بناليتا بول اور جب میں اُسے اپنامحبوب بندہ بنالیتا ہوں تو میں اُس کی ساعت بن جاتا ہوں جس سے وہ منتیا ہے، اور اُس کی بصارت بن جاتا ہوں جس

تبعض اوقات الله تعالی کے اِس محبوب بندے سے بعض ایسی عبارات سرز دہو جاتی ہیں جواُس کیفیت کو بورا بیان نہ کر کئے کے باعث یوں وکھائی ویتی جیں کہ ان میں اتحاد اور حلول کا معنی پایا جا تا ہے اور " الحال" كى اس كيفيت كو" قال" كى زبان سے بيان كرنا مشكل ہوجاتا ہے، ایسے میں ہم تمنا کے ساحل پر کھڑے تو حید کے سمندر ے اپنی استطاعت کے مطابق اس اعتراف کے ساتھ ایک چاویا نی حاصل کرتے ہیں کدفنا کے راہتے ہیں دلیل ٹیس بجز واکسار ہی ہے۔

القد تعالى عن هر بهملائي كي تو فيش دينے والا ہے۔'' اور" رساله غوشيه" ميں مکتوب پيالفاظ: "اتحادا يک اليک عالت اور كيفيت ہے

جے الفاظ میں میان نہیں کیا جاسکتا۔'' بھی صو نیہ کرام کی کیفیت کوا دا کرنے میں الفاظ

کی تنگ دامانی پر دلالت کرتے ہیں۔

ا در" رساله غوشه " بين الله تعالى كى طرف منسوب درج ذيل الفاظ مكتوب بين: '' جو چھفس این حالت اور کیفیت کے طاری ہونے ہے پہلے این پر

اليمان لاياأس في تفركار تكاب كيار".

إس عبارت ميں فدكورايمان كامعني ومفهوم الله تعالى زيادہ جامتاہے ( حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:)''میرے خیال ہیں اس سے مرا واللہ تعالی کی ذات و

صفات میں اپنی ذات کی فنائیت کا جموٹا دعوی کرنا ہے، کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے،

اور جو محض صوفیه کرام کی الیم عبارت من کر أے کما حقد جھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے أے تشکیم کرتا ہے ، اُس کی بات سننے والے کواگر اِس حوالے سے پاکھ علم ند ہوتو وہ بہی

مان کرتا ہے کد میخص میکی صاحبان حال میں سے ہے،"امن به ایمان" سے مراد

مان رئا ہے لدید ک می میا مہان حال میں ہے جوہ اس بہ یعن سے رہو۔ ایس ہات ہے جس سے دموے کی بوآتی ہو، اگر وہ جھوٹا ہے اور '' کیفیت طاری ہونے

ے پہلے۔" کا بہی معنی ہے،" اُس نے کفر کیا" ( ایعنی فعت کا اٹکارکیا ) یعنی جھوٹے

دعوے کے سبب اپنے گئے 'حال' جیسی فعت کا درواز ویند کر کیا۔''

" رسال قشرية " مين مذكور بعض مردان عن في فرمايا:

''جس نے ایسے'' حال'' پر گفتگو کی جوائے حاصل ٹبیس، اُس کا کلام سننے والوں کے لئے فتنہ اوراُس کے اپنے دل میں خود پیندی کا باعث ہوگا اوراللہ تعالی

أے اس حال كى لذت مے محروم فرمادے كا۔ اور " آمن به" كا أيك معنى بيايمى ہوسكت

ا پنے ظاہر پر''حال'' کے دارد ہونے کا گمان کیا تو اُس نے اپنے لیے اِس فعت کا دروازہ بندگرلیا۔

اور ' رساله غوشههٔ میں مذکورانشہ تعالی کے فرمان:

''اورجس نے میری بارگاہ میں (مشاہدہ کے مقام تک) وکنچنے کے بعد میری عباوت کا ارادہ کیا،اس نے عظمت والے رب کے ساتھ

شريك تقبرايا-"

میں ہیں ہات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر مشاہدہ کی لذت سے شاد کام ہونے والا تو مشاہدے میں گم ہوکر ذکر کو کھول جاتا ہے ، اس

لئے کدمشاہدے کے ہارے میں پر کھٹیں کہاجا سکتی،اور پیدمقام عطافر مانے والی ذات کا فریان ہے کدمشاہد ہ کرنے والے نے اگر مشاہدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر http://ataunnabi.blogspot.in
مشهازلامكاني من المراجعة ال

کیا تو اُس نے (مشاہد ہے جیسی نعمت کی) ہے او بی کا ارتکاب کیا، اور ہر بات کا کو کی مقام ہوتا ہے،اور جےمشاہرے کی فعت حاصل نہیں ہوئی اے جا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا

ذکر نذکرے بلکہ مشاہرے میں تحور ہے جیسے کہ بعض ربانی نداوک میں وارد ہے: "الرنجيج ميرامشابده حاصل ثين بواتو ميرے ذكر كولازم يكزو."

اورصاحب ' فقوحاتِ مکیہ'' نے '' ذکر ترک کرنے کا مقام اور اُس کے اسرار''

کے عنوان سے ایک باب بائد ہا ہے اور اس کا آغاز پکھا شعار کے ساتھ کیا ہے جن کا

لا يترث الذكر الا من يشاهده وليس يشهده من ليس يذكره "أس كا مشامره كرف والاجي وكرترك كرتا ب، اورجواس كاوكر شہیں کرتاوہ اُس کے مشاہرے سے شاد کا م<sup>ع</sup>ہیں ہوتا۔''

میں کہتا ہوں:'' مجھے والدگرا می کے استاد قطب وقت شیخ المشاکخ سیدی علی بن عمر المينة كروالے سے ايك تقة شخصيت نے روايت بيان كى كدانبول نے فرمايا:

" میرے دل میں بیٹواہش پیدا ہو کی کے ہم سیدی علی کی خانقاہ میں اُن کے حلقہ ذکر میں میٹیس اور وہ خود میر مجلس ہوں۔ ہم نے اُن سے اپنی بیخواہش بیان کرنے کا ارادہ کیا تو اُن کے بڑے صاحبزادے ﷺ فرج ساحلی آ کے بوسے اور اُن کے سامنے مطالبہ پیش کیا، تو انہوں نے بے نیازی کا مظاہرہ کیاءان کےصاحبزادے نے اصرار کیا تو

نام لے كر حميس بكارتا جول؟"اور نارافتكى كى كيفيت ميں رے،

انہوں نے ڈانٹ دیااور قرمایا:''تم میرے سامتے ہواور میں تمہارا

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامکانی کار گویاانہوں نے بیاشارہ دیا کہوہ اس وقت مشاہرہ کے مقام پر تھے۔ اورامام شعرانی کی"المدران" میں ہے: " شبلی ہے یو چھا گیا:" آپ کب راحت محسوں کرتے ہیں؟" اوّ انہوں نے " جب مين ذكر كرت موت الله تعالى كونيين ويكتاب اليعني ذكر لة أس وقت ہوتا ہے جب تجابات کی وجہ سے مذکور کا مشاہدہ نہیں ہوتا ، شبلی نے فقظ مشاہدہ کی آرز و کی کیونکہ مشاہدہ کے وقت ہی ذاکرا پی زبان ہے ذکر بھول کرمشاہ ہے کا ہو کررہ جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی بارگاہ ٹیں اہلِ مشاہدہ کو اُن پر وارد ہونے والے حال کی شدت اور جلی کی ہیت اُٹیس مبوت اور گونگا کردین ہے۔'' إِس كَامِ ہے معلوم ہوا كداللہ تعالى نے غوثِ اعظم كے ساتھ كلام ميں جوفر مايا ہے: " جس نے میری ہارگاہ میں وسنچنے کے بعد میری عبادت کا ادادہ کیا.... " اس عبارت میں عبادت ہے مراد ؤ کر ہے۔ اور'' وصول'' ہے مراد مشاہدہ کے مقام تک پہنچنا ہے،اورشرک سے مراومقام مشاہرہ کے مطابق عمل سے روگر دانی اور مطلوبہا دب کو بجالانے میں کوتا ہی ہے۔اور بید( سخت ) حکم اُس قول کے مطابق ہے جس میں کہا حسنات الإبرار سيئات المقربين '' نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین کے لئے گناہ میں۔'' سی اور کامل علم اللہ تعالی کے پاس ہی ہے۔

229

**ئىھىمبازلامىكانىي ئۇنۇرلىلىدىنى ئۇنۇرلىلىدىنى ئۇنۇرلىلىدىنى ئۇنۇرلىلىلىدىنى ئۇنۇل**: "ارسالەغۇ ئىيە" بىيس نەكۇرالىندىنغالى كى طرف منسوب يى تول:

''وہ فقیر ہے ہر چیز میں امرعطا کیاجا تا ہے جب کی چیز کو کہتا ہے:

البوجا" تووه موجود ہوجاتی ہے۔"

حضرت فیخ عبدالقاور جیاانی کے اُس قول کی طرح ہے جس میں آپ نے

قرمایا:عارف کی "بسیر الله"اکس"وکن" کی طرح ہے جوالقہ تعالی نے فرمایا ہو۔اور ""رسالہ تمو ثیہ" میں عارف یا فقیر سے مرادوہ ولی ہے جس نے سلوک کی راہ میں ساری

ر کا ولیس عبور کرلی ہوں۔سیدی مصطفیٰ البکر ی فرماتے ہیں:

''ایسے طفس کو انڈ تعالی دعا ہے پہلے ہی وہ پچھ عطافر اوبتا ہے جو اُسے مطلوب ہوتا ہے اہل جنت کی طرح اس کے دل پس خیال پیدا ہوتے ہی اُسے نواز دیا جاتا ہے اہل جنت کے گئے وہاں ہروہ چیز مہیا ہوتی ہے جس کی ووخواہش کریں۔''

امام اتن عربي حاتمي في "فصول الحضرات" كعنوان عن قائم كي كئ

بابيس"حضوة الوجدان"ك إبين كياب:

'' یہ نگن کا حضرہ ( مجلس ذکر اُبارگاہ ) ہے جوشیخ عبدالواجد کی طرف منسوب کیا گیاہے،اوروہ ایسی شخصیت ہیں جن پرکوئی چیز گران نہیں۔''

میں کہتا ہوں:''رسالہ نموشیہ' میں ندکورلفظ'' فقیر'' ہے مراد وہ فخص ہے جواللہ

تغالی کی (رحت اور لطف و کرم) کافتاج ہواور اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے أے

استغناء اوراً من کی مرادی حاصل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہے اُس کا فقیر وہی کھے مانگنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور جھے کا تب تقدیر نے تکھا، اِس معالمے میں

اللہ تعالی اپنی کلوق میں ہے اُن راز ول کاعلم عطافر مادیتا۔ اللہ تعالی اپنی کلوق میں ہے اُن راز ول کاعلم عطافر مادیتا۔

۔ حضرت فوٹ انظم نے سالک کوٹنا طب کر کے فرمایا:

ر '' اس وقت تکوین اورخلاف عادت امور کی نسبت تمهاری طرف کر دی جاتی ہے، و جعل ظاہری طور پرتمہارا ہوتا ہے۔ میکن حقیقت میں

الله تبارك وتعالى كاموتاب اورياها قالاندب

ہم نے جو پکھ ترش کیا اُس کی روشتی میں ''رسالہ نحو ثید'' میں مذکوراللہ تعالیٰ کے اس فرمان :'' اگر انسان میری ہارگاہ میں اپنی فقد رومنزات پیچان لیٹا تو وہ اپنی ہرسانس کے ساتھ کہتا:'' آج کس کی ہادش ہی ہے؟'' کا مطلب واضح ہو گیا ہے، ریسلوک (راہ

۔ کے سیدی مصطفیٰ بحری اور دیگر لوگوں نے کہا ہے۔

ناصح الدين سيد عبدالقاور بن محى الدين الجزائرى جن كاليجهج ذكر گزرا ہے،

ا پئی کتاب" المواقف الروحیه" بین انسان کامل کی بحث کے تحت لکھتے ہیں: "انسان کامل کو (اللہ تعالی کے کرم ہے) مکمل قدرت کے ذریعے

ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے گئ کہتے ہی اشیاء معرض وجود میں آجاتی

جیں اور اُس کا بسعہ الله کبنا زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے ،عزت بھی ویتا ہے اور رسوا بھی کرتا ہے ،عطا بھی کرتا ہے ، روک بھی لیتا

ہے، کسی منصب پر فائز بھی کرتا ہے اور اُس منصب ہے معزول بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کی گئی اس قدرت کے باوجود

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

وہ فض اپنی نظروں میں ایک ایسا بجز وانکسار کا پیکر ہوتا ہے کہ اُس بندے کی عبودیت میں اللہ تعالیٰ کی رہو بیت کا وعویٰ اور اوٹی شائیہ مجھی نیس ہوتا ، اور اللہ تعالیٰ کا انعام یا فیۃ وہ فض کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عمایات اور (بطور کرامت) و نیا کے اعلیٰ واسفل میں تضرف کے اختیار کو فاہر نیس کرتا۔''

یماں تک''رسالہ تو ثید' کے اُن اقتباسات پر گفتگو کمل ہوئی جن کی آڑنے کر معترض نے بارگاہ تو ہیت پر اعتراضات کئے ، اللہ تبارک وقعالی''رسالہ تو ثید'' کے اسرار کو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لئے نفع مندینائے اور ہمیں اس رسالے کے

مندروں میں موجود جواہرات کی پیچان نصیب فرمائے۔ سمندروں میں موجود جواہرات کی پیچان نصیب فرمائے۔

يجية الاسرار كے مصنف امام شطعو في پراعتر اضات كارد:

معترض نے غوث اعظم کے پوتوں اور آپ کی مناقب پر پہھی گئی کتاب "بھجة الانسواد" کے مصنف شیخ علی شطنو فی پر کیچڑ اچھالا ہے، خاص طور پر "بھجة الانسواد"

ے مصنف پر کیچزامچھا گئے کے لئے پکھا قتباسات نقل کئے ہیں جو درج ذیل ہیں: مصنف پر کیچزامچھا گئے کے لئے پکھا قتباسات نقل کئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

ائن الوروى في الى" تاريخ كبير" من الكهاب:

"بهجة الاسواد" من بهت سايسامورين جودرست نيس اورش عبرالقادر

جيلاني كى شان بين اليصم الغات بين جوسرف الله تعالى كى شان كدائق بين "

اتن جمرنے بھی بھجة الاسواد کے متعلق ای طرح کے کلمات فرمائے ہیں۔ دون

اور كمال جعفرنے كہاہ:

العطاء في في سنة الاسواد" مين تجيب وغريب بالتين لكهودي بين،

شميازلامكاني الانتخالات المالات

اور بہت سے لوگوں نے اس كتاب ميں مذكور حكايات اور اسائيدي

اعتراضات کے ایں۔"

اوراین رجب طبلی فے"بھجة الاسوار" کے بارے میں کہا ہے:

۱٬ مجھے اس کتاب میں مذکورامور پراعتا دکرنا بھلامعلوم نہیں ہوتا۔''

میں کہنا ہوں: ''اس برزبان نے ''بھجة الاسوار'' کے مصنف ﷺ فطعو فی کی شان میں کی کرنے کے لئے بہت مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے،علاء کی فیبت سر لیے الاثر

ز ہر ہے اور معترض نے اپنے آپ کو ہی نقصان پانچایا ہے، اور جے القد تعالی ہلاک کرنا

حاہے تم اے ہرگز بچانییں کتے ،امام سیوخی جیسے اجل علاء نے شخ قطعو فی کی تعریف کی ے، آپ نے اپنی آصنیف: "حسن المحاضرہ فی الحبار مصر والقاهرہ" میں معری

علماء ك طبقات بيان كرت بوئ أَنْ فطنونى كه بار ، من "الا إمام الأوحد"

( یکنائے روزگارامام) جیسے جو دوکلمات ارشاد فرمائے ہیں، جارے گئے امام سیوطی جیسی شخصیت کی طرف ہے شیخ مقطعو فی کی تعریف میں سید دیکلمات بی کافی ہیں ، اورجس

ك ليخزيمه في كواي وي جائس ك ليك وي كافي موكا \_(1)

يعرف الغضل لذى الفضلين النأس ذووه

'' اوگوں میں سے اہلِ فضل ہی فضلیت والوں کی خوبیوں کو پہچانتے ہیں۔'' معترض نے ابن الوردی کا جو تول نقل کیا ہے اُس کا جواب شنخ عمد بن

عبدالوهاب حلبي نے حق تعالیٰ کی مددے دیتے ہوئے فرمایا:

(1) معزت فزید بالاین کی گوای کو رہمت یا نم کا فیلانے وا مردوں کی گوای کے برایر قرار ویا تھ اور خانخ دھرے مصنف کینیوں کی مراویہ ہے کہ جس مخفس کی علی گتا ہت کے حوالے سے نام جازی الدین میوالی گینیوں " الامامد لاحد" كيت او عالواق ويراع كردوم عن كواي كي فرور اليكل (مرجم)

" في كى طرف ايس مبالغات منسوب ك مح ين جن کاایس شخصیت کی طرف منسوب کیا جانا درست نہیں ، بین نے اُن ب كا جائز ولياب، مين في إن كتاب مين منقول بريات كى سند ویکھی ہے، اور اُس میں و کر کی گئی معلومات کو یا تھی نے "استی المفاخر"، "نشر المحاسن" اور "روض الرياحين" مِن الله كياب اور إی طرح مش الدین رکن حلبی نے بھی "کتاب الاشواف" میں نَقَل كى بين \_اور"بهجة الاسوار"ين (معترض كَ تَلتَ نُظر = )جو بری بات ذکر کی گئی ہے وہ غوث اعظم کا مرغی کو زندہ کر ٹاہ اور بیہ واقعدتو تاج الدين بكي ثي بجي نقل كيا ہے اور ايبا واقعدتو ﷺ احمد كبير ر فاعی کے صاحبز ادے اور بعض دیگر اولیاء کے حوالے سے پھی نقل

مگر حسد کے مارے اس کند ؤ ہن اور جائل کو جس نے اپنی ساری عمر چند سفریں بچھنے میں گنوادی اور وہ اِس بناء پر بیگان کئے ہیٹھا ہے کہ اُے تز کیئے نفس کی نعت اوراللد تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوگئی ہے۔ بیتو نیق کب حاصل ہوتی ہے کہ دنیااور آخرت میں (اللہ تعالٰی کے کرم ہے)اولیاء کے تصرف کو مجھ سکے۔

ای لئے تو حصرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے:

'' ہمارے سلسلہ طریقت کی ( ول و جان ہے ) تصدیق بھی ولایت ہے۔''

میں کہنا ہوں!''مفوٹ اعظم کی برکت ہے مرغی زندہ ہونے کی کرامت کوتو ا، مشعرانی کے ہمعصر شیخ زین الدین مرصفی نے اپنی کتاب "داعی الفلاح" میں اور ملّا علی

https://for more books click on the link https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

شمبازلامكاني كالمرابع المرابع قاري ئے "نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواطر في مناقب سيدي الشريف عبدالقائد" میں نقل کیا ہے۔ جبکہ ویکر محققین نے بھی اللہ تعالی کے اذان سے بطور كرامت ولى كے لئے مردوں كوزند وكرنے كا جواز ثابت كيا ہے اور سے اعلى ترين كرامت ہے، إس كرامت كے جواز كى تقىد ايل كرنے والوں ميں اين حجرعسقلاني بھی شامل میں ، کیونکہ جو چیز نبی کے لئے بطور معجز ہ ثابت ہے اُس کا ولی کے لئے بطور كرامت دا قع بهونا تيج ب جيسے كه امام بكى اور صاحب "معياد" اور ديكر ابلِ علم نے فر مایا ہے، اور اگر معترض کو اس کرامت کا ثبوت قر آن کریم ہے ہی مطلوب ہے تو بیہ أس كى بىن دھرى ہے۔ مردوں کوزندہ کرنے کی کرامت فوٹ اعظم اور پینے احد تبیررفا کی کے بیٹے کےعلاوہ بھی بہت ہے اولیا وے ظاہر ہو گی ہے، جیسے کہ رابعہ عدویہ ﷺ ابو یوسف دیمانی ،ﷺ مفرج د مامیلی، شخ اصد ل اور دیگر حضرات بلکه جمیس گذشته صدی (۱) میس شخ انشیوخ قطب زمان

سیدعلی بن عمر الشریف کی ایسی ہی کرامت ثقه لوگوں نے روایت کی، ایسی کرامت کا حضرت غوث اعظم جیسی شخصیت ہے خلاہر ہونا کو کی تعجب کی بات نہیں ، ہر زمانے میں

روئے زمین پرآپ کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں ،آپ کی تحقیم ولایت کے علاوہ و نیا کے ہرشہر

مين آب كففوذ اور تقرف يراوليات كرام كالمماع ب-" بجة الاسرار برامام ابن حجر كي طرف منسوب تنقيد ہے أن كى برأت:

اور معترض کا بیرکہنا: ''اہن ججرنے بھی این الوردی کے کلمات سے ملتے جلتے

کلمات کیے ہیں: ''تو میں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کد!' مید بات معترض ک

(١) خارة مست عليه اردر (جن كاده ال٢٠٠٠ ويل وو) كانشاره تيرص يصدي تجري كي طرف بيد (جريم)

شھبازلامکان کی ایک انظامی ہے گئی۔ ایک ہے ہے گئی۔ طرف سے ایک انظامی ویے کی کوشش ہے کہ این ججر این الوروی کے ہم خیال

ہیں ،معترض کی بیر کت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موصوف علمی ویانت سے خالی

ہیں، کیونکہائن حجرعسقلہ ٹی نے "بھجة الاسواد "کونٹین اقسام میں تقسیم کیا ہے: مها فشہ ریس

پہلی اسم : ایک روایات جوابے ظاہر کے اعتبارے شریعت متصاوم نہیں ہیں بلکہ شرعاً اور عقلا جائز ہیں، "بھجة الاسواد" کا اکثر حصد ایک ہی روایات پر مشتل ہے،

جبکہ کرامات کا ظہور ایک ایسی حقیقت ہے جو کا کنات میں واقع ہے، اور کوئی ضدی

انسان ہی کراہات کا اکارکر سکتا ہے۔

دوسری فتم: ایک روایات جو بظاہر حلال اور حرام کے درمیان ہیں، ایک روایات کو بیچے عکمت نظرے ہی دیکھنا چاہیے آگر چہ ان کی تا ویل ہی کر تا پڑے۔

سعط سرے بن روایات جو ظاہری طور پر شریعت سے متصاوم ہیں، اگر ان کی سیج تعمیری هتم: ایک روایات جو ظاہری طور پر شریعت سے متصاوم ہیں، اگر ان کی سیج

تاویل ممکن ہوتوالیا کرنا جا ہے ورندان سے اجتناب کرنا جا ہے۔

ید این جرعسقلانی مولید کے کلام کی تلخیص ہے اور جب اُن سے انبھجة الاسواد" کے بارے میں این رجب منبلی کے قول کی روشنی میں سوال کیا گیا تھا تو

انہوں نے وہ جواب دیا جے ہم نے ایمی نقل کیا ہے۔اور چوفض بھی اس عبارت میں غور کرے گا، اُے معترض کی رائے کے لیے تائیدِ نظر نہیں آئے گی، یبی نہیں بلکہ ابنِ

جحر کا قول یا غیاند فرہنیت رکھنے والے معترض کی واضح تر وید کرر ہاہے۔ پھے بعید نہیں کہ امام این جمرنے جو پچھ فرمایا وہ فقد کی حمایت اور سید فرر بعید کے لئے اس حال میں کہا ہو

كه آپ كا دل "بهجة الاسواد" كى قابل تاويل روايات كى تاويل كے ساتھ أس كى ماتھ أس كى ماتھ اللہ عن من سلام ميسية كے ساتھ

کے واقعہ چیش آیا، آپ کی اپنی محفل میں ابن عربی کوزندین کہا گیا تو آپ خاموش رہا واقعہ چیش آیا، آپ کی اپنی محفل میں ابن عربی کوزندین کہا گیا تو آپ خاموش رہاورآپ نے یہ یہ ان کا خادم ان سے خلوت میں ملا تو آس نے آپ سے آئی زمانے کے قطب کے بارے میں ان سے خلوت میں ملا تو آس نے آپ سے آئی زمانے کے قطب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے قربایا الله آپ نے محفل میں این عربی فرمایا التو آپ نے فربایا الا آپ نے فربایا التو آپ نے فربایا الا آپ نے فربایا الا آپ نے فربایا الا آپ کے فربایا الا آپ کے مصنف مجد والدین فیروز آبادی نے تربیکا ساتھ اور این تجربیک ہے۔ ان ہوائت میں کہتا ہوں: ان ہو بات سلطان العلماء عز الدین بن عبدالسلام اور این تجربیک عسقل فی کے مصب کے حوالے ہے ایک اچھا تھا انداز و ہے اور ہر چیز اپنے مخصوص بازا الدین عبدالسلام اور این تجربیک عسقل فی کے مصب کے حوالے ہے ایک اچھا تھا تھا دو ہے اور ہر چیز اپنے مخصوص بازا الدین عبدی بی بکتی ہے ، اہم ماہن تجربی صوفی کرام کے بارے بیں شخص دو ہیے ما لک

میں بی بلتی ہے، اہام ابن جرشر وع میں صوفیہ ترام سے بارے بیل فت روبیہ ہے ما لک عقے اور اس سلسے کی کڑی اُن کا اپنے ہمعصر عارف بالندسیدی علی بن وفاشاذ کی کو' اشحاذ''

کا قائل ثنارکرنا بھی ہے،این حجرنے"الباء العمر" بٹن ای بات کی طرف اشارہ کرتے موے کہا تھا: دملی بن وفا شاذ لی گی شاعری ''اتحاد'' کے نظریہ پرمشتمل اور الحاد تک

يَهُ فِي فِي اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ

اورامام ابن جرکی طرف اشاره کرتے ہوئے سیدی علی بن دفاء نے فر مایا تھا :
وظنوا ہی حلولا و اتحادا و قلبی من سوا التوحید عالی
"دلوگوں نے مجھے حلول اور اتحاد (۱) کا قائل سمجماء حالا نکہ میرا دل
تو حید کے علاوہ ہر چیز ہے خالی ہے۔"
اسی لئے ا، معبدالروؤف مناوی میں تھے نے فرمایا:

(1) اس عام الزيند سالارب كارجود شن اتحادث، وريند ساك وجود شن رب كاسون كرزي-

http://ataunnabi.blogspot.in ''ابن جرصوفیہ کرام میں ہے کئی کا ذکر کرتے ہیں تو کئی رورعایت ٤٠٠٠ كابغيرة كركر ترتق " تکرامام این تجرنے بعد میں اینے اس رویئے ہے رجوع کرلیا فٹا اورخود بھی اہام شعرانی کے بقول مرکردہ مو فیدیش ہے ہو گئے تھے ای بنا پرانہوں نے سلطان العاشقین عمر بن الفارض كم شبور ومعروف "قصيده تانيه" كي (جوك الل تصوف كرموز بمشتل ہے)شرح بھی کی تھی اور پھرا پٹی بیشرے آتا میدین مصری کی خدمت میں پیش کی تا کہ وہ اس شرح کوملاحظ فرما کراے نشر کرنے کی اجازت تحریفرمادیں بقوانہوں نے اس شرح كالخرين يشعرنكها سارت مُثُرِقةً و سِرْتُ مُغْرِيا ﴿ شَتَّانَ بَيْنَ مَشْرِقِ وَ مَغْرِبِ ''وه مشرق کی طرف چلی اور میں مغرب کی طرف ہمشرق اور مغرب کا رخ کرنے والوں کے درمیان بلا کی دوری ہے ( یعنی تصوف کا فہم مرشد کے بغیر ممکن نہیں )۔" شخ مدین نے بیشعرلکھ کر "قصیدہ تانیہ" کی بیشرے این جرکو ججوادی،امام شعرانی فرماتے ہیں: ''ابن جَرأَس بات کو بجھ گئے جس ہے وہ ایک مدت تک غاقل رہے تتے ، پھرانہوں نے ای تنہیہ کے سامنے سر جھکا لیا اور شُخ ہدین کے مريد بوكة اور تمر بجرأن بوابسة رب-" بيروافعه علامه حافظ محمر ابوراس الغريس نے بھى اپنى كتاب "الوحلة العشر قبية" ين لكها، شايدان جرنے طريقت كى راوير علنے سے يہلے كے دور ميں "بهجة الاسواد"

http://ataunnabi.blogspot.in پر تقلید کی جو گی اور پھر شیخ مدین مصری کے ساتھ تعلق قائم ہونے کے بعد اُن کی رائے تبدیل ہوگئی ہوگی اس بات کی تائید "بھجة الاسوار" پرائین حجر کے اعتماد ہے ہوتی ہے كيونك انهول نے اپني كماب "غيطة الناظر" اثن "بهجة الاسوار" ، بهت ي روایات فل کی بین داور ای لئے این جرکہا کرتے تھے: ''صوفیہ کرام کے الکارے بچو، میکل ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، بے شک صوفیہ کرام کامنکر خیرو برکت ہے محروم، ضدی انسان اور قابل ندمت ہاور حق اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اُس کی اتباع كى جائے ، باطل إن ائرے كوسوں دور ب\_. " اوراتن جرنے صوفیہ کرام کی ہےاد بی کے حوالے ہے کہا: '' انہیں حبیثائے والے کی کم از کم سزا سیے کہ وہ ان حضرات کی بركتول ہے محروم ہوجاتا ہے۔'' الله تعالى اين تجرير رحم فرمائے اور اُن سے راضی ہو۔ میں نے اپنی بھر وانکساروالی لگاہ سے "بھجة الاسوار" كا اول سے آخر تک جائز ہالیا تو میں نے اُس میں کوئی بات شریعت یاعقل سے متصادم یا ٹا تاہل تاویل خیبیں یائی، تب میرے ول میں خیال آیا کہ میری پیش کروہ کتاب کا مقصداً س وقت تک پوری طرح حاصل نہیں ہوگا جب تک میں "بھجة الاسوار" پر کئے گئے اعتراضات کے سیر حاصل جوابات نہیں دے دیتا ، ان اعتر اضات میں ہے اکثر کے جوابات انتصار پا تفصیل کے ساتھ پچھلے صفحات میں دے دیئے جا بچکے ہیں اور باقی اعتراضات کے جوابات آئندوسفات میں چین کردیتے جائمیں کے،اب من سب معلوم ہوتا ہے کہ ہم

http://ataunnabi.blogspot.in "بهجة الاسوار" كمتعلق مباحث كوايك خاتمه كي شكل مين يا يتحيل كو پنجيادي، أكر "يهجة الانسواد" كے متعلق كى بات كى تصريح رەڭئى تۆوە بھى علم وہنر والوں كو بمارى سابقتە تصریحات کے من میں ال جائے گی۔ معترض نے کہا: ''شخ طعلونی نے البھجة الاسرار'' میں عجیب و غريب بالتين لکھي ٻيں۔'' میں کہتا ہوں:''اقطاب اورا کا ہر کے حالات عجیب وغریب ہاتوں ہے خال كيے ہو كيتے ہیں؟ ایک عام ولی كے حالات لكھتے وقت مجا ئیات كاا حاط نہیں كیا جا سكتا لو پھرغوث اعظم جیے امام کے حالات تعجب خیز امور پرمشمل کیے نہ ہوں؟!" امام شعرانی نے اولیائے کرام کے سوائح نگاروں کے بارے میں فرمایا ہے: '' بيدحشرات بعض امورتو مؤرّ خين اورابل طبقات كى طرزير لكهية بين ليكن بعض اوقات وويجھا پسے امور بھی لکھتے ہیں کداگر کوئی و لی خور بھی اینے مقام پرروشیٰ ڈالنا جا ہے تو وہ بھی اس عمل پر قدرت نہیں رکھتا جیے کہ بعض کباراولیاء کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔'' معترض نے کہا: ' بہت ے لوگوں نے البھجة الاسوار'' کی ابعض حكايات كوتنقيد كانثان بناياب." میں کہتا ہوں: '' اِس بات کا جواب وہ ہے جے امام شعرانی نے سیدی علی فواص کے قل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: " مخلوق كني طبقات برمشتل ب: عام لوك، فقتهاء، متصوف، صوفي، عارف، كامل بكمل اوراقطاب كيطبقات مين منظم بين، جوفض إن

http://ataunnabi.blogspot.in ورجات میں ہے جس ورجے میں ہے وہ اُس سے او پر والے کوشلیم فهيس كرتا كيونكه أساوير والحدرج كاإدراك بي نبيس وفتيه متصوف كاانكاركرتاب متصوف صوفي كوجبتلاتاب اورصوفي عارف كامعترف فبين اوراي طرح بإتى لوگ ، مگر فقطب كسى كونيس جشاتا كيونك وه ان تمام مراب سے گزرچکا ہے اللیم نذکر نے اور جوٹائے ہے اماری مراد شرعی احکام کے نکتہ نظر ہے جیتلا نائبیں بلکہ ٹیم کا حاصل نہ ہونا ہے۔'' معترض جيسانسان كافوث اعظم جيس فخضيت كوتشليم نه كرنا تعجب كاباعث نبيس جبکہ دونوں بمخصیتیں دومتفاوت طبقات میں سے ہیں، ایک اعلی ترین طبقہ سے اور وومراا بني ذونيت ڪاعتبارے انتہائی آغل طبقہ ہے۔ غوث اعظم کے سامنے شیطان کے روشنی کی صورت میں نطا ہر ہونے کا واقعہ: معترض نے کہا:''ابن رجب حنبلی نے اُس روشنی کا واقعہ بیان کیا جس نے حضرت غوے اعظم کے سامنے افق کوروشن کر دیا تھا، پھرآ پ کو پہند چلا کہ وہ تو اہلیس ہے اور آے آپ نے اس کے اُن کلمات سے پہچانا تھا جو اُس نے آپ سے مخاطب ہوکریوں کے تھے: '' میں نے آپ کے لئے حرام چیزوں کوحلال کردیا۔'' اور پھر جب اہلیس پہچانا گیا تو بیروشنی تاریکی میں تبدیل ہوگئی، این رجب ئے معترض کے بقول ہیروا قعد قال کرنے کے بعد کہا: وه شیخ عبدالقادری بیدهایت مشهور بینگر مجھ شفنو نی کی آس روایت رِ اعتما وُکیس ہے۔''

241

بین سے امام شعرانی، شیخ مصطفیٰ بکری، "شرح الادبعین" کے مصنف شیخ بونی اور "دورالابصار" کے مصنف اور دیگر حضرات شامل ہیں، اس واقعہ کے میجے ثابت ہوئے

کے گئے جمعیں بھی ہات کا فی ہے کہ اے امام الحقظین اور دین کے اسرار واضح کرنے \*\*

وان شخصیت امام ابوا سحاق شاطبی میتایی نے اپنی کتاب "المدوافقات" میں نقل کیا ہے، جبکہ بعض ویکر مولفین اس حکایت کو بالمعنی روایت کرتے ہیں، اس لئے واقعہ کی

روایات داخاظ میں تو اختلاف ہوجا تاہے مگرمعنی ایک بی رہتاہے۔''

"يواقيت" ين امام شعراني كي ردايت ركم يول ٢٠

'' حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں: ایک مرتبہ مجھے ایک عظیم نور وکھائی دیا جس نے افق کو ڈھانپ لیا تھا، پھر مجھے اُس میں ایک صورت دکھائی دی جس نے مجھے رکارتے

ہوتے کہا:

''اے عبدالقارا بیل تمہارا رب ہوں اور میں نے تھے سے فرائض کو ساقط کردیا، آگرتم جا ہوتو میری عبادت کرداورا گرچا ہوتو چھوڑ دو۔''

リンという

"اے ملحون دور ہوجا۔"

تب وه روشنی تاریجی میں بدل گئی اور و دصورت دھو کمیں میں تبدیل ہوگئی، پھر .

ال المعون في مجهدو باره في طب كيا اوركها:

''اےعبدالقاور! آپاہے رب کے احکام جاننے اورا پی منازل کو سمجہ سے وہ محمد سے نیک حمد میں زایسے اواقعہ کے ذریعے

مجھنے کے باعث جھوسے فائل گئے ، ش نے ایسے ای داقعہ کے ذریعے

ستر (۷۰)الل طریقت کو گمراه کیا ہے۔'' فدر عظم معلم معرف ا

حضرت غوث اعظم ہے یو چھا گیا: ''آپ نے کہنے پہچاٹا کدوہ شیطان ہے؟''

پ ئے فربایا: 17پ نے فربایا:

''اللہ تُق کی نے اپنے عبیب گاؤٹر کی زبان سے جن چیزوں کو حرام فرمایا فیا اُنہیں حلال قرار دینے سے میں نے شیطان کو پہچاتا۔'' شخ مصطفیٰ بکری فرماتے ہیں:

و حضرت فوت عظم نے شیطان کو ہے کہتے ہوئے جواب دیا: اللہ نے معرف و لا ہو شیطان کو ہے کہتے ہوئے جواب دیا: اللہ نے سے حصوت بولا ہو شیطان ہے، اللہ تعالی ہے حیاتی کا حکم نیس دیتا۔ اور سے واقد نو ف اعظم کے ایند اتی ایام کا ہے۔ شیخ ہوئی نے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد کہا: '' فوٹ اعظم نے علم کے ذریعے شیطان کی ناک کو خاک آلو و کیا، اور اُس کے پھیلائے ہوئے خیالات کو لپیٹ کررکھ ویا، اس ملعون نے آپ کو اُن پرندوں میں سے گمان کیا جو فقط بیٹی ویا، اُس ملعون نے آپ کو اُن پرندوں میں سے گمان کیا جو فقط بیٹی بھیانے ہوئے نے شکار ہوجاتے ہیں۔ اُس ہے وقوف کو بیات بھائی نہیں دی کہانے کہا تھائی نہیں دی کہانے کہا تھائی نہیں وی کہا نے جو نے والد پہاڑوں کو سرا پا گمراہی اور جھوئے شخص کی پھونک جھنجو زنہیں سکتی ، اُس کے ہاتھ خاک آلود ہوں اور اُس کی کوشش جھنجو زنہیں سکتی ، اُس کے ہاتھ خاک آلود ہوں اور اُس کی کوشش

رائیگاں جو، اُس نے کیا دعویٰ کرلیا، اُس ولی کا گمراہ ہونا محال ہے

http://ataunnabi.blogspot.in جس کی تگرانی اللہ تعالی فر مائے اور دوہر لھے صالحین کی تگرانی فرما تا ہے، مرادے ناواقف جامل نے رید گمان کرایا کہ ہر ٹیل گائے کو شکار كياجاسكتا ب، جبكدات بدبات مجودين آتى كدوهازت موت شیرول سے بیخے اور محفوظ رہنے ہیں بی عافیت ہے۔'' معترض نے اس حکایت کواپنے اعتر اضات میں شامل کیا ہے اور اُس تاوان کے خیال میں ایسے امر کا واقع ہونا جیداز قیاس ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ مقتل اور شرایت ایسے واقعہ کا اٹکارٹییں کرتے ، شاید معترض کے سامنے بیرحدیث ہی نہ ہو کہ شیطان نبی کریم مالٹیلم کی صورت اختیار نہیں كرسكتاء تب أس في سوجا بموكداً كروه انبياء كي صورت اختيار ثبين كرسكتا لوباري تعالى تو صورت سے یاک ہے، سیدی محمد زرقانی نے "شرح المواهب" میں شارج "مشارق" یشخ اکمل الدین حنی سے نقل کرتے ہوئے اِس اشکال کو دفع کیا ہے۔اگر چہ بیا شکال ال جہت سے نیس تفا کیونکہ اللیس کالوگوں کو گمراو کرنے کے لئے رب کی حیثیت سے ظاہر ہوناشلیم شدہ امرے، بلکہ اشکال اس جہت ہے تھا کہ البیس کیٹر لوگوں کو گمراہ كرنے كے لئے أن كے مامنے مختلف او قات ہيں ظاہر ہوااوراً س نے انہيں گراہ بھی کردیا حالانکہ اللہ تعالی کی عظمت ہر عظیم کی عظمت سے بالا ٹر ہے، پھر پینے اکمل الدین فے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا: '' پر عظمند کو علم ہے کہ حق تعالیٰ کی کوئی معین صورت نہیں ہے جواشتہا ہ کا ہاعث ہے جبکہ حضور نبی اکرم ٹائٹیا کم کی صورت متعین اورمعلوم ہے اوراملڈ تعالٰی کی حکمت ہے کہ وہ جے چاہتا ہے کمرائی میں چھوڑ دیتا ہے اور جے جاہتا ہے ہدایت عطا فر ما تا ہے ، https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

http://ataunnabi.blogspot.in جبکہ ٹی کر یم مخالف میدایت سے متصف میں ، اور بدایت کے ساتھ ہی جدوہ کر ہیں اور أن كى رسالت بھى ہدایت كے لئے ہے گمراہی پھيلانے كے ليےنيس او أن كى طرف ے کسی کو کمراد نہیں کیا جاسکتا ، اس لنے واجب تھا کہ شیطان اُن کی صورت میں خلا ہر نہ میں کہنا ہوں: معمیرے میں سیدی محمد بن انی القائم الشریف کے ساتھ بھی سلوک کی منزلیس طے کرتے ہوئے توٹ اعظم کے واقعہ ہے مانا حبانا واقعہ چیں آیا تھا، جس کا حال انہوں نے میرے کی سوالوں گاجواب ویتے ہوئے میں میں لکھا تھا، انہوں نے غوث عظم كاواقعه بيان كرنے كے بعد فرمايا: ''میرے ساتھ بھی سلوک کے ابتدائی ایام میں ایسا بی واقعہ پیش آیا، میں خلوت میں جیجا ہو ہو ہو کی صورت میں ذکر کرر ہاتھا کہ شیطان مردود مجھے ہیا مخاطب ہوا!'' بیکیساؤ کر کررہے ہو؟''میں نے اُ سے کہا: ''هو الاول والأخر لا إله إلا هو"(وتى اول اورآ فرے أس كے سواكو تى سچامعبود شین ایب شیطان نے کہا: ''میں عباوت کے اعتبارے اول اور موت کے اعتبارے آخر ہوں۔'' میں نے اسے کہا: ''اےاللہ کے رحمن وہ ابتداء کے بغیراول اورا نتبا کے بغیر آخر ہے۔'' میں نے ای اہم کے ذریعے شیطان پرزور ڈالاتو وہ دھٹکارا ہوا وہاں ہے یوں بھا گا کداُس کی ہوا خارج ہور ہی تھی اور اُس کی پشت پرایک شعلہ مسلط تھا جس ے و دمعون جل کر کا گنات سے غائب ہو گیا۔

http://ataunnabi.blogspot.in گرمعترض نے کہا: '' فیخ عبدالقادر جیلانی وافیزے حوالے سے یہ واقعہ مشہورے کدآ پ نے فرمایا: ''میراییقدم برولی الله کی گردن پر ہے۔'' إس واقعه كو "بهجة الاسوار" كے مصنف نے متعدد طرق اسانيدے روايت کیا ہے اور اِس سنسلے میں (مغترض کے بقول) جو بہترین بات کھی گئی ہے وہ شخ شباب الدين مبروردي كالعوادف المعارف ميس يول ب: '' یہ بات مثائع کےا پیےاتوال میں سے ہے جنہیں شطحیات کہاجا تا ہےاورایک ہاتوں کی اقتد ایٹییں کی جاتی اور نہ ہی (ایسی ہاتوں کے سب) اُن کے مقامات پرجرح کی جاتی ہے۔'' میں کہتا ہوں:''ان واقعہ کے بارے میں تفصیلی تفتگو تو اِن شاءاللہ آئندہ صفحات میں آئے گی ، یہاں فقلا بدیتا ناحا ہتا ہوں کہ شنخ شہاب الدین سپرور دی نے نہ تو حکایت قدم کوشطحیات میں سے قرار دیا،اور ندہی ہیکہا: ''ایک ہاتوں کی اقتد انہیں کی جاتی۔'' یہ معترض کا اپنا کلام ہے، کیونکہ وہ کلام کے ایسے تھیلنے چتنا ہے جن میں معالیٰ ک گریاں نہیں ہوتیں ،ورنہ (حضرت غوث العظم کےعلاوہ )الیک کی شخصیت کے کلام ک افتذاه کانصور کیے گیا جاسکتا ہے جس نے کہا ہو: ''میراییقدم ہرونیاللہ کی گرون پر ہے۔'' جب اس کلام کی اقتداء کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا تو اس سے منع کیے کیا جائے گا؟! ہاں علاء نے بیفر مایا ہے:" اگر کوئی ولی خلاف شنت کام کرے تو اُسے اُس

http://ataunnabi.blogspot.in کے حال پر چپوڑ وواوراُس کی اقتداء نہ کروجیسے کہ وو ولی جو ذکر میں آٹات موسیقی استعمال کرتا ہے، یا اِس (وکر کے ) دوران چین چھماڑتا ہے، یاایک ہاتیں کرتا ہے جن ے حلول اور اتحاد کی بوآتی ہے، یا اُس ولی جیسا ہے جے اُس کے معاصر علاء نے سُنت کے برعمی مو کچیں بوصانے پر تنہیا کی آتا اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا: "میرا موچھیں بڑھانا کی حکمت پرمشمنل ہے۔" لیکن اس کی بیہ بات مانی نہیں گئی اورانس ولی كوهيبية كرنے والے عالم فينجي لے آئے اور أے كہا!''موفچين كا لو!'' تو أس نے اپنی مو چھیں کا ٹیس آو خون کی کثیر مقدار بہائی تب اُس کی مجبوری اور معذرت کا انداز ہ ہوا، بيا يك طويل واقعد بي محدي مصطفى بكرى في "السيوف الحداد في اعتاق أهل الزندقة والإلحاد" من المام عبد أفن نابلسي بروايت كرت ويافض كياب، ا پسے واقعہ کے بارے میں کہا جائے گا'' ہم موقیس بڑھائے میں اُس وٹی کی افتداء قبیں کریں گے۔اگر چیاس کی کرامت بھی ظاہر ہو چکی ہو۔'' ابن جوزی کے قول سے استدلال کارو: معترض نے کہا:''ابوالفرج ابن جوزی سلف صالحین کے احوال بہت انچھی طرح جانے والے تھے،اُن کےمعاصرین میں ہےکوئی بھی اُس معیار کی پیجان نہیں ر کھتا تھا وا بن جوزی منتقد مین کی مخالفت کرنے والے عبد متناخرین کے مشاکج کو تقیید کا نشانہ بناتے تھے،اور کہا گیا ہے کہ ''ابن جوزی نے ایک کتاب بھی جس میں غوث اعظم کی بہت می باتوں پر گرفت کرتے ہوئے اُس نے (حضرت غوثِ اعظم کے ہارے میں) کیا: \* • قرآن کریم کی آیت مبارکه:

http://ataunnabi.blogspot.in ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة (١) ''اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ کی تدبیراورا چھی تھیجت ہے۔'' کی روشنی میں آپ کے وعظ کا اسلوب ورست فہیں تھا۔" معترض فے مزید کہا: 'ابن جوزی نے اپنی زکورہ کتاب میں حضرت تو ہے اعظم اوراُن کے بیروکاروں پر سخت تنقید کی۔''اور خلاصہ کلام بیہے کہ حضرت غویث اعظم تو علم وفضل والے ادراوگوں کوحق کی طرف را وویئے والے مٹھے تکراُن کی اکثر اولا واور ہوتے اُن کے رائے ہے ہٹ گئے تھے، این جوزی نے (مغترض کے بقول) اِس موضوع پر دو مشہور تنابیں تکھیں جن میں اُس نے تفصیل ہے وضاحت طلب امور پر گفتگو کی ہے۔ میں کہتا ہوں: ' میں نے معترض کے متکبرانہ کلام میں سے پچھ سلور فقط اس وجہ سے حذف کروی تھیں کہ میں ان کلمات کوفٹل کر کے اپنی زبان آ ٹودونہیں کرنا عابتاتها، جيه كها كيا: لهم كلام هنا إن شنت تعرفه 💎 فأعرفه منهم ولا تعرفه من قيلي '' يبهال أن كا مرجمه كلام ہے اگر تو أے جاننا حابتا ہے تو أن كے ذريع جان ميرے ذريع مت جان -" ہاں میں نے معترض کے اکثر اعتراضات ذکر کر کے بعد میں اُن کے جواب وے دیئے ہیں، ابن جوزی مشبور علماء میں ہے ہیں، اُن کا ذکر ایتھے الفاظ میں ہونا چاہیے تھا ،اور جس طرح یا غی معترض نے این جوزی کو پیش کیا ہے اُس صورت میں المارے کے بھی۔ 10: Per (1)

http://ataunnabi.blogspot.in وقت الضرورة لايبقي به جزء والكف تضبط حدالصارم الذكر '' ضرورت کے وقت اس پر گھبراہٹ ہاتی نہیں رہتی اور شیلی تیز دھار تموار کو ابن جوزی کواللہ تعالی معاف فرمائے، وہ صوفیہ کرام پر ہالعموم اعتراض کے حوالے ہے مشہور ہیں لیکن ہم این جوزی کی کسی الیس کتاب پر مطلع نہیں ہوئے جواس نے حضرت نحوث اعظم کے حوالے سے لکھی ہو، ہاں اُس فضو لی معترض نے ہی ہیہ ہات کہی ہے اور کتاب کا نام بتانا بھی اُسی کی ذِمدواری تھی ، ورنہ نموے اعظم تو شاعر کے درج و بل شعر کا بهترین مصداق جین: جيل الأنام على الخلاف وفضلُه في الناس مسألة يغير خلاف ''مخالفت لوگوں کی فطرت میں شائ*ل ہے جبکہ غو*ث یا ک کی فضیت لوگون میں غیرانشلافی مئلہ ہے۔'' ہم ابن جوزی کی علمی حیثیت اور فضلیت کا اعتراف کرتے ہیں کیکن ہم یہاں بعض مسائل کی جزئیات بیان کرنے کے لئے ابن جوزی کے متعلق علمی ونیا کے اُن عظیم اوگوں کی آ را ولانے پر مجبور ہیں جن کے قول پڑھل ضروری ہے: "لُوَّ عِنْ سِي بِهِيانِے جاتے ہیں نہ کرفن لوگوں سے بِہِجانا جاتا ہے۔" این اشیرنے عروج جوادث تحریر کرتے ہوئے"الکامل" شین کہا ہے: \*\* اس سال رمضان المهارك ميں بغداد كے داعظ ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن الجوزي حنبلي كاانقال مواء أن كي نصانف مشهور مين، وه لوگوں پر بخت تقید کے عادی تصفاحی طور پراہیے مذہب کے مخالف

علماء پراوراپنے جم خیال لوگوں پر بھی۔''

سمعانی کے حالات سند ۲۲ ۵ ہے گئے گریر کئے ، جن کا خلاصہ وکھ یوں ہے:

" إس سال مين شافعي فقيه عبد الكريم بن سمعاني كالنقال بوا، وه كثرت =

حدیث کی تاعت کرنے والے تھے، انہوں نے حدیث مننے کے لئے بہت سے سنر

کیے اور انہوں نے اس کثر ت سے احادیث کا سائے کیا کہ کئ اور نے نہ کیا ہوگا ، اُن کی

تصافیف مشہور ہیں ... "مجراین اثیر نے ابن سمعانی کی سب گنوائے کے بعد کہا: "ابن سمعانی نے اپنے شیوخ کی فہرست بنائی تو اُن کی تعداد جار

بڑار سے تنجاوز کرگئی، این جوزی نے اُن کا ؤ کر یوں کیا ہے کہ اُن کی علمی حیثیت کو بحروح کر کے رکھ دیا ہے، این سمعانی کے متعلق ابن

جوزی کے کام کا خلاصہ ہے کہ ا''وہ بغداد کے کئی عالم کوساتھ لے سے عدال کے میں اور است

کر نہر عیسیٰ کے دوسری طرف جاتے اور ( اُن سے وہاں حدیث کی ساعت کرنے کے بعد ) کہتے ہیں: مجھے فلاں شیخ نے ماورا والنجر (1)

م سے رہے ہے بیدی ہے ہیں ہے۔ میں فلاں حدیث بیان کی۔'' اور سیبہت نامنا سب بات ہے۔ کیونک ابن سمعانی نے واقعی ماوراءالنہر کا سفر کیا تھا اور وہال کے شیورخ ہے

صدیث کا ساع کیا مانیس ایس تدلیس ( دھو کدونی) کی کیا ضرورت صدیث کا ساع کیا مانیس ایس تدلیس ( دھو کدونی) کی کیا ضرورت

عتمی؟ ابن جوزی کی نظر میں اُن کا گناه فظ بیر تھا کہ وہ شافعی تھے

(١) مادرا ، البراكي شيركا نام ب، جبك اس كالفقي معن النبرك أس ورا بالناب جوزى ك مطابق الناسمعاني

(الوكداي عام يلية تقد (مرج)

http://ataunnabi.blogspot.in اوراین جوزی کے پیروکار نہ تھے اتن جوزی نے صنیلیو ں کی تخداد بردهانے والوں کے علا وہ کسی کومعاف خہیں کیا۔'' تغتاز اني نے قد و ۋالعارفين ابوالقاسم قشري كاستاد"الحقائق في التفسير بالباطن" كے مصنف هشرت عبدار حمل ملمی كے حالات میں لکھا: "ابن جوزی نے اُن پر تقدید کی ہے جیسے کہ این جوزی کو ائلہ پر تقدید كرنے كى عادت تھى۔" علامه اوني تمين في مناب "مهين المسارب" مين لكها ب: ''امام ابن عرفه اوربعض و گیرعهاء ابن جوزی کی کتاب 'نتنبیس لیلیس" کے مطالعہ ہے تھے کیا کرتے تھے، کیونکہ این جوزی نے اس ستاب میں جنید بغدادی جیے صوفیہ کرام کو بھی گالیاں دیتے ہوئے كها ہے:" بيلوگ يا گلوں ہے بھى آ گے بزھے ہوئے ہيں۔" '' پیالیکی کتاب ہے جس کے مصنف کوشیطان نے دھو کے میں ڈال ابن جوزی نے کثرت ہے موضوع احادیث نقل کی ہیں البندا علامہ بوٹی نے اجہوری کا قول بھی تقل کیا ہے، ووفر ماتے ہیں: \* مساجد میں عام لوگوں کے سامنے ابن جوزی کی کتب کا پڑھنا جائز مهیں،جبکہ مقامات حریری" کو پڑھنااین جوزی کی کتب پڑھنے ے افضل ہے کیونکہ اِن مقامات میں دین کے حوالے سے جھوٹ

ششبازلامكانى

میں کہتا ہوں: ابن جوزی نے جمت الاسلام امام غزابی پر بھی تقیدی ہے جیسے کہ شخ مراد الا زھری نے "الفتاء الکامل" میں ذکر کیا ہے، ابن جوزی نے امام غزابی پر تنقید کرتے ہوئے ایک پورا رسالہ "عجالة المنتظر فی شرح أحوال الحضر" تحریر کیا ہے: اس میں ابن جوزی نے کہا ہے: "حضرت خضر کی زندگی کا قول وہم اور وسو سے پر بنی ہے۔" مزید برآس ابن جوزی نے است میں ابدال کے وجود پر دلالت کرتے والی اُن حادیث کو طعن کا نشانہ بنایا ہے جنہیں امام زرقائی نے "المواهب اللد نید" کی شرح

میں اُس حدیث کی شرح کرتے ہوئے وکھرائیا جو امت گدیہ میں ابدال کے وجود پردلالت کرتی میں اِن احادیث کواما ماحمداور طبرانی وخیروٹے روایت کیا۔

شخ مرادالازهري كبته بين:

"ابدال کے وجود پرداات کرنے والی احادیث کو ابن جوزی نے موضوع قراروے کرموضوعات بیں ذکر کیا ہے، پھرائی نے ابدال کے حوالے سے روایت کی گئی احادیث بیں سے ایک ایک کو ذکر کرے اُسے طعن و تفتید کا نشانہ بنایا اور اُسے موضوع قرار دیا، امام سیوطی نے ابن جوزی کی رائے کو جنالاتے ہوئے فر مایا:"ابدال کے حوالے سے مروی احادیث سیح بیں اور اگر آپ جا بیل تو انہیں متواتر بھی کمہ سکتے ہیں، بیاحادیث محتوی تو اثر کی حد تک تو پی ہوئی ہوئی فرارت پر سحت اور مقطیت سے دلالت کردی ہیں۔

میں کہتا ہوں!'' شاید امام سیوطی نے اپنی کتاب: ''الخبر الدال علی وجود

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني المراجع المراجع المحادث القطب والأوتاد والتجباء والأبدال"ابن جوزي كرديس بي للحي تقي كيونك انبول نے اپنی کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ آئیں بعض لوگوں کے حوالے سے بیٹیر فی کہ انبوں نے اولیا ومیں ابدال نتیب، نجیب اوتا داور اقطاب کا اٹکار کیا ہے۔ اب ہم معترض کی اس گفتگو کی طرف لوشیۃ میں جواس کے موقف کی کمزوری یر دلالت کرتی ہے کیونکہ ہم نے اُسی ہے این جوزی کی تعریف اور پھراُس کا پیر تکلیف دہ تول سنا تھا کہ ابن جوزی نے حصرت غویث اعظم پر بخت تظیید کی ،اوراُن کے خلاف دو کتا بین نکھیں۔ میں کہتا ہوں: ''معترض نے حضرت غوث اعظم کی یا کیزہ ذات پر بچیز اچھالئے کے لئے اپنے خیال ہیں ایک مضبوط بنیا در کھی تگر اللہ تھا لی کومعتر ض کی کامیا بی نبین حضرت فحوث اعظم کی عزت منظورتھی ، کیونکہ معترض کو جوش جنون میں پ بات بھائی ہی نبیں دی گداہن جوزی تو ہارگاہ غوصیت کے خوشہ چینوں میں سے تھے، اوروہ آپ کی شاگردی اور آپ سے فقہ خبلی کا تعلیم حاصل کرنے کے باعث حنبلی کہنا تے تھے، اس بات کی تصریح شخ علی عدوی اور ویگر حضرات نے کی ہے، اس معترض کوفرع نظراً گئی جبکہ اصل دکھائی شہیں دی ،سیدی مصطفیٰ بمری کے الفید ( بزار شعروں رمشتل قصیدہ) میں ہے: وكل من تحجبه الظلال عن شاعص قد امه الضلال و ناظر تبنعه الفروع شهود أصل حبله مقطوع ''جس محض کوسائے کسی نمایاں چیز کے دیکھنے سے روک دیتے ہیں وو گراہی میں جتلا ہو جاتا ہے، اور فروغ جس آنکی کو اصل و مکھنے ہے روک دیں( گویا کہ وہ آگھ) بینائی سے محروم ہے۔"

http://ataunnabi.blogspot.in حضرت غوث أعظم كےاسلوب وعظ پراعتر اض كا جواب معترض کا پریمنا: او حضرت غوث اعظم کا اسلوب وعظ غلط فعا۔'' اس ہے اُس کی مراد بیتنی که آپ اینے وعظ میں سامعین کولموظ خاطر نبیل رکھتے تھےاور (معترض کے خیال میں ) واعظ کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ہمیشہ زی اعتبار کرے، یاسامعین کے ساتھ جمیش بختی ہے چیش آئے بلکہ حکمت کا تقاضا ہیہ ہے کہ وہ ہر مقام کو طوظ خاطر ر کھے اورا ک کارویہ ہرمقام کے مطابل ہو، بیسے کہ ہروہ محض جس نے رحمت عالم منافیقیا ہم صحابہ کرام اور سلف صافحین کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس مقام پر کیا طُر زُ گفتگو ہونا جا ہے، رحمتِ عالم سُرُ تَیْلُم کے سحابہ بعض اوقات آ ہے سُرُ لِیُمُ کے کہج میں سختی و کیھتے تھے یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کی گرون کی رکیس شدت غضب سے پھول جاتی تھیں ایسے ہی آیک خطبے میں کی سحافی نے آپ اُٹھا کھیے یو جھا:''میرا باپ کون ہے؟ '' تو آپ کا تُلِیّم نے فر مایا: '' فلال جھے تہارا ہاپ ہے۔'' حالا تک وہ کی اور کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، ایک اور مخص نے آپ سے بوجیما: ''میرا ہا ہے کہاں ہے؟'' تو آپ نے فرمایا:'' دوزخ میں'' (۱) بیرائیک حدیث ہے اور ایک جی دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔حضرت عمر بن اخطاب جلائڈ اکثر اپنے کوڑے کے ساتھ لوگوں کی تا دیب فرمات <u>تھ</u>۔ معترض کا حضرت غوث الحظم کوتبذیب اورا تلصے اخلاق سے خالی قرار دیٹا ایک بہتان ہےاورسلف صالحین کی رائے کے برنکس ہے،اورمعترض کے لئے ہلاکت ہووہ ال عديث كوامام يخازى (٢٠١٧) مام معلم في (١٨٢٢) مام احد في مند (١٨٢٧) وتدى في (۲۲ ۱/۵) اورنسانی نے اسنن آلکبری (۴۲۸/۷) ش روایت کیا۔

http://ataunnabi.blogspot.in کتنا جابل ہےاوراس کی عقل کتنی گھنیا ہے، اُس نالاکن نے حضرت غوث اعظم کے لئے جن اسلوك كخوداعتراف كياب كياأس اسلوك كانتبذيب الصحاخلاق اينائ اور گھری اخلاق کی چیروی کرنے کےعلاو وکوئی معنی ہے؟ جبکہ فوٹ اعظم ایک عام سالک خہیں بلکہ سید السائلین ، واصلین کی مدد کرنے والے جھقتی اسا تذو کے استاؤ ہیں ، اُن کی مجنس علما ، اور عارفین کے علم وعرفان کو تکھارنے والی ہے ، اُن کی بارگاہ ٹیکو کاروں اور کنچگاروں سے جری ہے، لیکو کارمزید ہدایت کے لئے آپ کی بار گاو کا قصد کرتے ہیں۔ جَبِّهِ گُنْهِگاروں کوآپ کاحسن تربیت اپنی طرف تحینچتا ہے، اُن کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا برخض اپنے روحانی علاج کا طالب ہے، آپ اپنی ایمانی فراست سے برحض کی باطنی کیفیت پرمطلع ہوتے اور أے اس کی بیماری کا حال اور اُس کا علاج بتاتے تھے، نیز أس كى پياس اپنے كلام يا حال كى بركات كے ساتھ جھاتے تھے،اوراييانہيں تھا كہ جو علاج ایک کی اصلاح کرتا ہو وہی دوسرے کی بھی اصلاح کرتا ہو ، اور نہ ہی آج کے ون ایک کاعلاج سب کے لئے نفع مند ہو، ہلکہ حکمت بیٹی کہ پڑتھش کوائں کے لئے مناسب علاج مهيا كياجائي جو يجمحفل مين موجود فخص ويكتاغير حاضرنبين ويكتاء يون محسون جوتا ہے کدایے ہی شم کے ذریعے اپنی موت تلاش کرنے والے معترض نے فخفات شعاروں کی ہاں میں ہاں ملائے اور خالموں جابروں کے جبر میں شریک ہوئے کوسنت کے مطابق اچھے اخلاق گمان کیا ہے، ہرگز نہیں معترض کو تو اچھے اور مسنون اخلاق کا مطاب ہی بچھائی نہیں ویا، اُس نے تو منافشت اورخوشامد کومسنون اخلاق قرار و ے دیا ہے، جے اُس نے ایکھے اخلاق سمجھا ہے وہ تو دھو کہ دہی اور منافقت کے سوا پکھے بھی فهير ب- الرمعرض في الحياء العلوم "اور" انفاس المهتدين "كا مطالعدكيا وتاتو

http://ataunnabi.blogspot.in أسے سلف صالحین کی سیرت اور اخلاق کی پچھ فجر ہوگئی ہوتی اور وہ ہلا کت کے گڑھوں ے نے گیا ہوتاء اُسے بارون الرشید کے نام حضرت سفیان تُوری ہیسند کے مکتوب میں واضح رہنمائی ال جاتی۔ ای طرح حضرت فضیل بن عیاض کی طرف ہے ہارون الرشید اور گھر بن واسم کو ڈائٹ پلانے سے بھی معترض کو پکھے سبق حاصل ہوتا، جب ہارون الرشيدة بذبائي آتكھوں كے ساتھ سرايا بحر وائلسار بنا ہوا تھا اُن لحات بيس ابن ابي بُر دونے حضرت فضيل بن عماض ہے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: ''میری دعا تھے کیا فائدہ دے گی جبکہ تمیارے دروازے پر کھڑے تیرے ظلم کے ماروں میں ہے ہرایک بدکہتا ہے کہ تونے اُن پرظلم کیا ہے، اُن کی دعامیری دعاہے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کا پھتی ہے۔'' اور ای طرح حضرت عبدالقد تمری کی مکه مکر مدمین بارون الرشید کوایک و انت بھی ہے جس نے ہارون الرشید کوراا دیا تھاا ورأے ہیے کہنے پر مجبور کر دیا تھا:

'' میں ہرسال جج کرنا چاہتا ہوں گر حضرت عمر بین ڈؤ کی اواد دمیں ہے ایک شخص مجھے اس سعادت سے محروم کر دیتا ہے، وہ مجھے ایسی ہاتیں سنا تا ہے جو مجھے پہند ٹیس ہیں۔''

امام ما لک نے جس وفت حاکم وفت اورعلاء کی ایک کثیر نعداد کی موجودگ میں ایک شخص کے لئے زندگی کی درخواست کی

الب امام ما لک نے قرمایا:

''اس ذات کی حتم ہے جس کے سواکوئی سچا معبود ٹییں ہے ،اگرتم نے اس مجرم کی گردن نہ ماری تو میں بھی علم کی ہائے نبیس کروں گا۔''

http://ataunnabi.blogspot.in ششبازلامكاني كالالالالالالالا اس کے بعد امام مالک خاموش ہو گئے، آپ سے بات کی گئی تکر آپ نے جواب نبیس دیا ، تب شهر میں تحلیلی کچے گئی اور لوگ چیخ اٹھے کہ اگر امام ما لک خاموش ہو گئے تو سوالوں کے جواب کون دے گا؟ مب حاکم وقت نے بھر م کوسز اے موت وی اور اُس وفت امام ما لک نے رحم کی درخواست کرنے والے علماء کو اُن کی فلطی کی نشاندی کی وحکام وقت اور دیگر ظالموں کے ساتھ ائلے کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ طاؤس بمانی نے جب ہشام بن عبدالملک کوامیر المؤمنین کیے بغیر آس کے نام سے مخاصب كياتو أس فيرجي كا اظهار كيا، تب حضرت طاؤس في لمايا: " میں نے کتھے امیر المؤمنین اس لئے نہیں کہا تھا کدسارے الل ایمان تيري امارت پرمننۍ نيس بيس، مجھے خوف جوا که کبيس بيس مجھوڻا ندين جاؤن'' جِمَةِ الاسلام إمام فروالي مِينَيْنَةِ في سِيدِكا يت تَقَلَّ كَرِفِي عِيدِ مِلا إِنَّا '' جو مخص او گوں ہے ملتے وقت امام طاؤس کی طرح احتیاط نہیں کرتا ہ أے جاہیے کہ وہ اپنا نام منافقین کی فہرست میں شامل ہونے مِرراضي بوجائے۔'' اے دھو کہ دہی اور منافقت کے ساتھ اجھے اخلاق کی تغییر کرنے والے اسپری

معرفت کہاں گئی؟اگر ٹازم ندہب کے ندہب ہونے کا قول رائج ہوتا تو ہم معترض کو (اخلاق عالیہ کی فلط تشریح پر)اللہ تعالی کے اس فریان کے پیش نظر جس میں اللہ تعالی

نے اپنے حبیب اللہ ایک کومخاطب کر کے فرمایا

"وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ -" (١)

http://ataunnabi.blogspot.in ''اور بیشک تمهاری خوبرس شان کی ہے۔'' معترض کواسلام کے دائرے سے خارج قرار دے دیتے ،گر اس مسئلے میں علاء کا اختلاف معترض کے لئے رحمت ثابت ہواء اِس کم علم نے ایکھے اخلاق کوجس چیز ہے جا ہاتعبیر کیا۔ اے بھیڑیئے کی دم!الے طفیلی! تیری کیا حیثیت ہے؟ تو طلبہ کے سامنے بچہ بن گیا توانہوں نے تحجے مبتدی طلبہ کے ساتھ کاغذ سیاہ کرنے کے لئے چھوڑ دیا ، ای لئے تو نے امت کے اکابر اور وین کے ستوٹوں کے سامنے بے ادبی کی جرأت کی ، الرب كتي إلى: '' کمینوں کے ساتھ دوئی کرنے والے انسان کو کھانا مت کھلا ، وہ کل كوتيراباز وكاك لينے كى خوابش كرے گا۔" اورام معترض تخفج مصزت عمر يخافيذ كحالفاظ مين مخاطب كرنا كتنا بهملامعلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے قرمایا تھا: "أتشبهين بالحرائر يا لكاع؟" ''اے کمینی باندی کیاتو آزاد مورتوں ہے مشابہت اختیار کرتی ہے؟'' بیرتو تمہارا حال ہے بلکے کتب طبقات ومناقب کے مصنفین نے حضرت فوث اعظم کے بارے بیں لکھاہے: " آب اپنی تمام تر عظمت وجاالت شان کے باوجود بچوں کے لئے بھی رک جایا کرتے تھے،فقراء کے ساتھ مجلس فرماتے ، اُن کے کپڑے انہیں وعودیتے ، آپ بھی (سیاسی اعتبارے ) بڑے لوگوں یا حکومتی عہد پداروں کی تعظیم کے لئے اضافییں

http://ataunnabi.blogspot.in ر تے تھے، ای طرح آپ کھی کی وزیر یا یادشاہ کے دروازے پرتشریف نہیں لے النفيرا اليامام فعراني كالفاظ فيار ابو مظفر واسطى نے حضرت فوث اعظم كے بارے يس كہا! ''ميري آنگھ نے آپ ہے برھ کرا<u>چھے</u> اخلاق والاء آپ ہے زیادہ ہینے کی کھٹاوگی والا ، آپ سے زیاد وعز کے تفسی والاء آپ سے زیاد ہ مبریان دل والا مآپ ہے بڑھ کر عبد اور محبت کی حفاظت کرنے والا میں بہتا ہوں!''حضرت فوٹ الحظم نے ''خدیۃ اللے لیمن'' میں اخلاق کی خوبی کے حوالے ہے ہا تو عدرہ آلیک فصل ہائد ہی ہے جس میں آپ تارکٹین کو اعتصاطلاق اپنائے پر عربی کی ضرب المثل ہے کہ اہم برتن ہے وہی پکھے چھلکتا ہے جو اس میں جوتا ب- "اورآپ" غلبية الطالبين" بني ثين ايك فصل مشاكح اورمرشدين كومريدين ك تربیت ہرآ گاوکرنے کے لئے اوسے میں اس فصل میں آپ نے مشاکع کواملہ تعالی کے بندوں پر شفقت مزمی اور رحمت پرابھارا ہے تا کیا صان (تصوف) کے راستے پر چلتے ہوئے اُن مریدین کوزیارہ سے زیادہ فقع حاصل ہو،اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو میں حضرت فوٹ اعظم کے چنداقوال پیمال و کر کرتا۔ بهجة الاسواديراعتراضات كجوابات! معترض نے معنزت فوٹ اعظم کے بارے میں بعض اجھے کلمات کئے کے بعد وأسطى كاتصنيف "تديياق" مصطفرت فوث اعظم مستعلق بيكلمات نقل كلنا:

http://ataunnabi.blogspot.in " میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں اُن کے مناقب ، خبریں اور ارامات ندکور میں ، بیاب بیوطلنونی نے جمع کیا، اس کتاب میں مصنف نے جائز اور محال سب کچھ لکھ دیا ہے، فیز معیاری اور الحيرمعياري مواداهم كرديا-" میں کہتا ہوں: "امعترض نے "بھبعة الاسوار" پر تنقید کرتے ہوئے تقریبا وہ صفح لكصاوريم في "بهجة الاسرار" كا بارك من جو يا يولكود يا بو وتجير وقرانسان کے لئے کافی ہے، کیکن اس کے باوجو دہم اپنی اس کتاب کے خرمیں ایک خاتمہ ااسی ك جس من الهجة الاسوار" ك أن كلمات براحتراضات كاجواب وياج ث كاجو أيرمخرش \_ "بهجة الاسوار" كمصنف كالإرات الن كبا ''انہوں نے انبیاءاور ملائلہ کے حوالے سے ایسا گلام کیا ہے جس نے شرق اوب کی حداقا ژبی ہے۔'' يش كبتا بون البهجة الاسرار" ين عن مقامات يرانبيا واورما تكركا ذكر واب اور معترض نے اُن کی طرف اشار و کیا ہے میں وہ سب کلمات قار نمین کے سامنے ہیں ا کرتا ہوں ، ﷺ خطنو فی نے فوٹ اعظم کے ساتھ انبیاء کا موال یا تھی جگہ ذکر کئے ہیں: (۱) ﷺ فطعو فی نے حضرت غوث العظم کے شل کیا کہ سالک مخلوق کی رہنمائی کے لئے حضور تبی اکر من کا فیفراور صحابہ کی ( روحانی ) سر برئتی بیش مختوق کی رہنمائی آئی طرف متوجه بوتا ہے۔ (۲) ہے جدیدہ بی کلام ہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in (r) حضرت فوث اعظم كرى يرتشريف فرما تضأس وقت آب في مايا: '' ہر نجی اور ولی میری اس مجلس میں تشریف فرما ہے ، و نیاوی زندگی والے حصرات اینے اجسام اور برزخی زندگی والے اپنی ارواٹ کے ساتھو'' (٧) حطرت في بقا كافرمان ب: " و ایک مرتبه میں حضرت غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوا ، آپ منبر ك دومر ب درج پر بينچے وعظ فرمار ہے تھے اتب جھے آپ کے منبر کا دوسرا درجه یون وکھایا گیا کہ وہ حد نگاہ تک وسیج ہوگیا اُس پر سبز سندس کے قالین بچھائے گئے ،اُس قالین پر ٹی رحت سخ پی طاہورآ پ کے جاروں خلفاء تشریف فرما تھے، اللہ تبارک وتعالی نے معترت غوث اعظم کے ول پر جلی فریائی تو آپ ایک طرف اس طرح ماکل موے كد قريب تھاكدا ب كريزي او نبى كريم الليا كي آپ كوتھا م كر " گرنے سے بھالیا۔"' (۵) شخ تیلوی قدس سرؤ کافرمان ہے: ومیں نے رسول اللہ مخافیاتا اور دیکر انہیاء کوشنے عبدالقاور جبیانی کی مجلس میں کئی مرتبہ تشریف فرماد یکھا اورا قالیے غلام کونگاہ میں رکھتا ہے۔'' او پر جو پھر تھر کر کیا گیا اُس میں انبیاء کی شان میں ہے اولی کبال ہے؟ (اور کہاں شرقی حدود کونو زا گیا ہے؟ ) اور آخری بات:'' آتا اپنے غلام کونگاہ میں رکھتا ہے۔ '' بذات خودا کیے شانی جواب ہے مگر ہر کسی کے لئے نہیں فقط صاف دل اور پوری محقل ر کھے والے کے لئے۔

ششبازلامكانى

مسیح حدیث میں ہے کہ رحمتِ عالم سلافی نے مساکیین کی عمیادت فرمایا کرتے، فقراء کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، اور خلام کی وعوت بھی قبول فرما لیتے اور اپنے سحاب

سرموے میں طوسریف رہ ہوتے ادور میں اس وقت کی ہوں رہ ہے ادور ہے عاب میں محل س کر جہاں جگہ ملتی و میں تشریف فرما ہوجائے ( نمایاں جگہ تلاش نہیں فرمائے

تھے) اور سے بات بھی معلوم ہے کہ انبیائے کرام اپنی آرام گا ہوں میں زندہ ہیں جیے کہ علیا ، نے نقل سے فابت کیا ہے ، اس لفے لوگوں کے ساتھ وان کے معاملات ،

حسن اخلاق اور اُن کی تواضع کا سلسله منقطع نہیں ہوا، ہاں اگر شیخ شطنو فی انہیاء پر حضرت خوش اعظم کی برتر ک کا دعویٰ کرتے ، یا حضرت خوشے اعظم کے لئے ایسے مرتبہ

ومقام کا دعویٰ کرتے جس تک انبیا نہیں تھی پائے ویاحضرت غوث اعظم کی مجالس میں انبیاء کی تشریف آوری کو استفادہ کے لئے آٹا قرار ویتے تو میٹنے عطعو فی کی ایسی کوئی

یات قبول ند کی جاتی، بلکدوین وملت کے ہدایت یا فتہ خادم اُن ( شیخ قطعو فی ) کے

خلاف ایک محافر بنالیت ، شخ شطه و فی حضرت غوث اعظم سے روایت کرتے میں کہ

آپ نے فرمایا:

''اولیاء کی روحانی ترقی کی انتہاءا نبیاء کے احوال کی ابتدا ہو تی ہے، اور عارفین کی ہمتوں کے عروج کی انتہا مزملین کے افعال کی ابتداء مدآ ۔۔۔''

میں کہتا ہوں: ''حضرت غوث اعظم کے اس فرمان میں پائی جانے والی بلاغت بری صراحت سے میربتا رہی ہے کہ اولیاء جس فدر عروج اور روحانی ترقی

بلاطت ہون سراحت سے بیدہ ان ہی ہے کہ اولیاء بس فدر حرون اور روحان مرن کر لیس وہ انبیاء کے مقام کی خوشبو بھی ٹبیس سونگھ سکتے ،شاید معترض کا اشارہ أس واقعہ

ك طرف بجو"بهجة الاسواد"في يون ندكورب

الیک دن حضرت فون اعظم وعظافر مار ہے تھے، آپ ہوا میں چند قدم جے ور آپ نے فرمایا: ''اے حضرت یعقوب میلندہ سے نسبت رکھنے والے (بزرگ) ایک محمدی کا وعظ تو سینے۔'' پھرآپ اپنی جگہ وائس تشریف کے آئے الوگوں نے آپ سے

میرے قریب سے جلدی میں گزرے تھے، جب میں اُن کی طرف چند قدم بر صابور

میں نے اس سے وہ پاکھاکہا جو آپ او گول نے سنا۔'' معترے نموٹ اعظم کے ان کل ہے کا سیجے معنی و منہوم تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے

گر میرے خیال میں بیانگمات روحانی باپ کے ساتھ بیٹے کا اظہار محبت ہے، کیونکہ معنوت محبت کے اعلام سے کا اظہار محبت کے زمانے

سرے سرمیر ہوئے کے حرف رب است میں ہوتا ہے۔ میں آپ کی تربیت فر ہائی تھی ،اور بیا ہات شیخ قطع فی نے "بھجۃ الاسوار" میں اورامام

«طرت فوث اعظم أس ميني كي طرح مين جوائي اپ واچ تجابت اور باپ كي كه لا في جو في خوراك كا اثر وكها تا به اور "يا اسرائيدي "كبد كرندا كرنا مزات ت

ں سوں برق رور ہے ، روی ایس میں چھو قباحت نہیں) کیونکہ حضور ہی اگرم کی لیا آ

سی بہے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے، اور فقاحق بات ہی فرمایا کرتے تھے۔ اور "یا اسدائیلی" کہدکر حضرت فضر ملائلا کی حضرت یعقوب ملائلا کی طرف نسبت

بیان کرنے میں پھی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ بیان کے دادا اور فضلیت والے انہیاء کے والد حضرت بعقوب میاندہ کی نبوت ہے۔ اس تفاظر میں حضرت نوث اعظم کے

ندگورہ ہال قول میں پیچورج نبیس ہے، نیز صفرے خطر علیائی بعض لوگوں کی رائے کے

مطابق نی نیس ملک مقام قرب کے افراد میں ہے ایک فرومیں۔ بیاولیاء کی صدیقیہ

ے اوپر اور انبیا می نبوت سے بھے ایک مقام ہے ، اور اس مقام تک امت محریہ کے اکابر اولیاء پہنچ ہیں جیم نے حضرت اکابر اولیاء پہنچ ہیں جیم نے حضرت

فعز عيالة كحوال الاسالية

"برق المباسم في ترجمة شيخنا سيدي محمد بن القاسم "

میں اپنی استرہا عت کے مطابق کی تھو لکھا ہے ، اور اللہ تا رک و تعالی زیاد و بائے

-- 1119

فرشتوں کے حوالے ہے بھی معترض کوشنے عطو فی پراعتراض تی، ویکھنے پر ایسے تین مقامات ہی نظرآئے جہاں معترض کوشری حدودلو نے کا وہم ہواتھا، ووتین

مقامات ورئ وَيْن مِين

(۱) حضرت غوث اعظم کاشٹے موی زولی کے بارے میں بیقول:

" میں اُس شخص کا اوب کیوں نہ کروں جس کا احترام آ مان کے

فرشة بحي كرتة بيهارا

(۲) حضرت نوث اعظم کابی فرمان:

«مین سب کا شخ ہوں۔''یعنی جنات اورانسانوں کا۔

(۳) جب قاری نے حضرت نموے اعظم کے سامنے قرآن کر یم میں ندکور فرشتوں

ك الراتول كى تلاوت كى:

وَ نَحْنُ نُسَبُّهُ بِخَمْدِتَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ-(١)

resting (

http://ataunnabi.blogspot.in "اور بم مجھے سرا ہے ہوئے تیری سیج اور یا کی بیان کرتے ہیں۔" تو حضرت غوث المظم نے میری کر یوں فرمایا جیسے آپ فرشتوں سے مخاطب " ( گویا کہ تم نے بیکہاہے: ) ہم تیری کتنی تھر و ثناء بیان کرتے ہیں۔" ''اے فرشتو! تم نے یہ بات کہ کراہے راز افشاء کر دیے لیکن ہم اپ راز چھپائے رہے۔'' پھرآپ نے فرمایا:''اے میرے رب کے فرشتو! ہماری مجلس میں اُتر وہ شاید ہماری مجلس تسمیاری مجلس سے مين کين وول: اليهان ووسئلون كاؤ كرضروري ہے تا كه بات كى وضاحت ممكن ہو: پہلامتلہ: فرشنوں کی انسانوں اورانسانوں کی فرشنوں پرفضلیت کا ستلہ ہے، اس سلسلے میں رائج رائے بیہ ہے کہ انہیاء فرشتوں کے رؤسا سے بھی افضل ہیں، جبکہ فرشتوں کے رؤساء عام انسانوں سے افضل ہیں۔ علاوہ ازیں عام انسان عام قرشتوں سے افضل ہیں، یہاں عام انسانوں سے مراد فاسق وفا جرانسان قبیس ہیں بلکہ صحابہ کرام اور اولیا وصالحین ہیں۔ جبکہ عام فر شنتے فائن و فاجر انسانوں ہے بہرحال افض ہیں، یباں خاص انسانوں ہے مرادا نبیاء ہیں اور عام انسانوں ہے مراد صحابداور اولیاء ہیں ،ان حضرات کو انسانوں میں خاص ہوئے کے باجو دا تمبیاء کے مقابلے میں عام ہونے کے سبب عامقر اردیا گیا ہے،اورد اکل علم کام کی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسرا مسّلہ: غوث اعظم کی قضبیت کا ہے، آپ اپنے زمائے کے قطب اور اپنے عمید

http://ataunnabi.blogspot.in کے غوث ہیں جبیبا کہ امام شعرانی ، حاتمی ، بکری اور حافظ ابن جراور دیگر حضرات نے ذكركيا ب، تمام جهان فظب كى بيعت كرتا ب اوراً ن بيعت كرنا عالى مرجه فرشتوں کے علاوہ تمام فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں ،اور عالی مرجہ فرشتے وہ ہیں جوامرے نہیں بلکہ بذات خود (اللہ تعالٰ کی تو فیق ہے ) اُس کی عبادت کرتے ہیں، اُن فرشنوں کی طرح انسانوں میں ہے بھی پھے قطب وفت اور نوٹ زمان کی بیعت ے منتقلیٰ ہوتے جی جنہیں ''افراد'' (منفر دهطرات) کباجا تا ہے، قطب کی بیعت سب سے پہلے ملاءاعلی کے نوگ هب مراجب کرتے میں اسب سے پہلے ملاءاعلیٰ کا سب سے اعلی فرور پھرائی کے بعد والا ،اور اُن میں سے ہرکوئی بیعت کے بعد علم الٰہی کے بارے میں قطب ہے سوال کرتا ہے۔قطب وقت کواللہ تعالٰ نے جوملم عطافر مایا جوتا ہے وہ اُس کی مدد سے ہرسائل کو جواب دیتا ہے، جیسے کہ امام این عمر لِی حاقمی نے ذ کرفر ما یا المام حاتمی نے فقطب وقت کی بیعت کے حوالے سے المبایعة القطب فی حضرة القرب" كعنوان = ايك عظيم كمّاً بالصحتمي، جس كي طرف فتوحات ميل اشار دہتا ہے، اس کتاب میں یہت کے مسائل اور اُس علم میں ہے بہت ہے حصہ تھا جس کے بارے میں امام این عربی حاتمی نے قطب وقت سے سوالات کے تصاور انہوں نے امام حاتی کوجوابات دیتے تھے۔'' ولى كامل سيدى عبدالحفيظ بن محمد خلوتي اسيخ رساله: "نصرة المقتدى" بيس جَسانبول نے انسانِ کائل کے قیائب کے حوالے سے تحریر کیا ہے، لکھتے ہیں: '' عجیب ترین امریہ ہے کہ ولی یعنی انسان کامل ایساعظمت والہ ہو جائے کہ فر شنتے بھی ندأی کے معاملے کی ابتداء پرمطلع ہوں ندائیتا ، پر، ای

http://ataunnabi.blogspot.in طرح اس کے اعمال تحریر کرنے والے فرشتے نیاس کی نیکیاں دیکھیکیں ند گناه ، اور قیامت تک آس کی تعریف کرتے رہیں۔" ان تذكوره بالا باتوں سے ظاہر ہوا كه "بهجة الاسوار" كے مصنف نے ناتو فرشتوں کے معاطعے میں جراً ت رندان ہے کام لیا اور نہ بی ان کی تنظیمی کا قصد کیا ، نیز ممکن ہے کہ حضرت فوٹ اعظم میں کا فرشتوں سے بدقر مانا '' شاید ہماری مجلس تنباری مجلس ہے زیادہ کائل ہو۔'' آپ کی مجلس میں رحمت عالم سُکاؤنڈ کی آ مدے حوالے ہے ہو، اور اس سے براہ کر کمال کیا ہے!؟ ہم نے جو کچھوض کیا اس کی دلیل ہیے ہے کہ حضرت فوٹ اعظم نے فرشتوں ے بیٹین فرمایا ''میں تم سے ہر دکر کامل ہوں۔'' اور آپ کے کام میں رہما (شاید) كالفظ جاري رائے كى تائيد كرتا ہے كيونكه آپ كى مجانس ميں انبياء كى تشريف آورى ہر وقت نہیں ہوتی تھی ، بیہ مقام طویں گفتگو کے قابل ہے مگر جو پکھر ہم نے بیان کیا ہم ے بی کافی سجھتے ہیں اور اللہ تھاتی زیادہ جائے والا ہے۔ معترض نے کہا:"بھجة الاسدار" میں شئ عبدالقاور جیلانی کی طرف کتنے ہی لمبے چوڑے وعوے، شخصیات اور اولیاء اللہ کی تحقیر پرمشتمل کلمات منسوب سے گئے میں۔ اس کتاب کی بنیاد دوچیز ول پردھی گئی ہے: شيخ عبدالقادر جبياني كوأمت محديه كاولياء اوربارگاه رب العزت مين حاضري کی سعادت ہے شاد کا م لوگول پر برتز ہیت کرنا اور پی ظاہر کرنا کہ جیسے وہ لوگ آپ کے قبضے میں میں اورآپ کے سامنے بوں بھز واکسار کے پیکر ہے ہوئ ہیں کے سری فیمیں اٹھاتے کو پا کے معاملہ سی قوت والے بادشاہ کا ہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in (۲) اللہ تعالیٰ کا فضل هضرت غوث اعظم اور آپ کے پی و کارول پر ہی ہے ، اور آپ کے بیروکار کیے ہی ہوں وولوگوں میں سب ہے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو ب سے بر در کرمجوب میں ایکٹی شعبو فی نے اپنی کتاب کا اختتا م خفیہ مقصد کو یصیا گرر کھنے کے لئے بعض کہاراوارہاء کے حالات کے ساتھ کیا،اور بھی بتایا کدان کے بارے میں اُن کے ہم عصروں نے کیا گیا۔ اور شیخ قطعو فی یہ کہ کر ا بنی کتاب کا مقصد ظاہر کیا گہ: انتیخ عبدالقا درجیلانی سے پہلے اور بعد والے اولياء كي طرف فطحيات منسوب مين وأنبين أن فطحيات يرسمبيدي عن توانهون ئے کہا کہ پیاموراللہ تعالی کے تھم ہے جیں۔" جبکہ اللہ تعالی ایسے امور ہے ہالاترے، یہ ہاتیں حضرت ﷺ عبدالقاور جیلائی اور دیگر اولیاء پرصرت بہتان اور گھڑ ایمواجھوٹ میں واللہ تعالی اپنے کمام اولیا و سے راعنی ہو۔ يُس كِتِا مِون ! "معترض كَ يقول ثُنُ عُصُو في في أن كِنْ بِ" بِهجة الاسرار" کی بنیاد چن دو چنے ول پر رکھی اُن میں ہے کہمی حضرت غوث اعظم کی فوقیت او بت كرة ب-شايد مخترض كا اشاره" يهجة الاسوار" مين مُدُورغُوثِ النظم \_ فرمان " مير ا بیقدم ہر ولی اللہ کی سردن پر ہے۔'' کی طرف سے اور اس جوالے کے تقصیل گفتگو '' تند و صفحات ٹیں آئے گی۔ بیز اُس کا اشارہ شائد آٹ میدی کے اس قول کی خرف بھی ہے جھے شیخطونی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، شیخ میدی فرماتے میں ا '' جب معترت تموث المختم نے اپنامشہور عام متول اللمیر اید قدم ہر ولی اللہ کی ا کردن پر ہے۔" ارشاد فرمایا تو اُس وقت اوس ،ایرال اور اوتاد آ پ کی خدمت میں الون منام وَيْنُ كِيا كُرِيعٌ عَلَيْهِ

"السلام عليك يا ملك الزمان ويا امام المكان يا قائما بأمر النُّه، و يَا وارث كتاب النه، ويا ناتب رسول النُّه، يا من السماء

والأرض مانديته و أهل وقته كلهم عائلته. ويا من ينزل

القطر بدعوته ويدر الضرع ببركته."

شمبازلامكاني كالكافيات المالا

"ا رنائے کے إدشاہ! اوراے کا کتاب کے انام! اے اللہ کے امرے قائم رہنے والے! اے تناب اللہ (کے معالی اور حکمتوں) کے دارشہ اے جناب رسول اللہ کے ٹائب! اے ووڈ ات جس کا وستر خوان زمین وآ سان میں اور جس کے زمانے کے لوگ (گویا) اس کے کئیے کے افراد ہیں،اے دو شخصیت جن کی وجہ سے ہارش

برتی ہے اور ان کی برکت سے چویا نے دودھ دیتے ہیں۔" اور شاید معترض کا اشارہ اس تول کی طرف بھی تھا ھے شیخ عطو فی نے شیخ

قضیب البان سے قبل کیا۔ جب اُن سے حضرت غوث اعظم کے بارے میں پوچھا گیا

تؤانبول نے فرمایا:

" جب حضرت غوث اعظم نے فرمایا: " میرا پیرقدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔'' آس کے بعد فیبی دنیا کے اولیا و مجمی آپ کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور میں نے اُن کے سرآپ کی جیہت ہے

بھی ہوئے واکھے۔"

اور شایداً س قول کی طرف بھی معترض کا اشارہ تھا ھے شیخ ططو فی نے شیخ منصور بھالحی ہے اپنی سند کے ساتھ لقال کیا ، ووفر ہاتے جیں :

http://ataunnabi.blogspot.in '' آیک مرتبہ میں نے آپ کے باس طارا لیے افراد کو دیکھا جنہیں پہلے بھی فہیں ویکھا تھا، جب وہ آپ کے ہاں سے لکا تو میں نے اثبیں دعا کے لئے ورخواست کی تو اُن میں ہے ایک نے کہا: ' جمہیں خوشخری ہو،تم ایک ایسے مخض کے خادم ہوجس کی برکت ہے زمین کی حفاظت کی جاتی ہے۔'' یہاں تک کے انہوں نے کہا:'' مہم اور نتمام اولیا ہوعشرت غوث اعظم کے اٹھائپ کریمہ کی بناہ ،آپ کے قدموں کے سائے اور آپ کے امر کے دائزے میں ہیں۔''جب میں غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فر مایا: "اے میرے بھائی! ان حیاروں نے جو پاتھے کہا کسی ہے مت کہنا۔'' میں نے آپ ہے اُن جاروں کے بارے میں یو چھا تو آپ نے فرمایا:''وہ کوہ قاف کے سردار ہیں۔'' اورشاید معترض کااشارہ اُس تول کی طرف بھی تھا جیے شخ عصو ٹی نے این میق ے روایت کیا ، و وفر ماتے ہیں : '' ایک مرتبہ میں حضرت فوٹ اعظم کی زیارت کے لئے بغداد آیا تو میں نے آپ کواپنے مدرے کی حجیت پر اس حال میں دوپیر کے نوافل پڑھتے ہوئے پایا کہ رجال الغیب منیں باند ھے کھڑے تھے، میں نے اُن سے پوچھا: '' کیا آپ ہیکھیں كنيس؟" تؤود كينه لكه: '' ہم اُس وفت تک نیس بیٹھیں گے جب تک قطب وقت نوافل اوا كركے جمين اجازت ندوے وے اكونكد آپ كا وست مبارك جارے باتھوں اور فدم جاری گردنول پر ہے۔جبکدآ پ کا امر ہم ے گئے واجب التعمیل ہے۔"<sup>ا</sup>

http://ataunnabi.blogspot.in اورجب آپ نے سلام چھیرا تو یہ سب لوگ آگے بڑھ کرآپ کوسلام عوض كررب تصاورآپ كى دست بوق كرر ہے تھے۔" اور بنا ابُّ معترض کا اشار و معفرت فوث الحظم کے ان دوارشادات کی طرف بھی تھا آپ نے فرمایا: '' دوآ دمیوں نے میرے حال کے حوالے سے میرے ساتھے جھکڑا کہا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ( حاضری کے دوران عی) اُن وولوں کی گروٹیں ان کے تن سے جدا کروڑں۔" آپ کا دومراارشاد کرای به آپ نے فرمایا: \* میری تعوار مشہورے یہ اے مردان حق اِ اے شہبواروا اے پچوا آ و اوراس مندرے پاکھے لے لوجس کا گنار وفیس ہے۔" ہے اور اس طرح کا جو کارم "بھجة الاسوار" بین اسائید کے ساتھ مروی ہے اس میں کوئی ایک بات وکھائی نہیں ویتی جواولیا و کی تحقیر پرمشتل ہوجیسے کے معترض کو کمان ہوا ہے، بلکہ حضرت فحوث عظیم ہے اُن سب اولیں وکا مانا خو واُن کے لئے اعز از کا ہا عث تھا، کیونکہ اللہ تعالٰی نے انہیں ٹوٹ زمان کے ساتھ متعارف ہونے ، ان کے مرتبہ و مقام کو جائتے ہوئے اور اُن کا اوب جبالاتے ہوئے اُن کے باس ایسے کی سعادت عطاقر و في \_ سیدی محی الدین این عربی حاقمی نے اللہ تعالی کی تعمقوں میں ہے اس امر کو مظیم آهن قرار دیا ہے کہ اللہ تعالی کے فضل والرم سے آمین اُن کے زمانے کے فوٹ کی پیپان مطاعو کی، نیز آپ <u>اون ج</u>یس فائن شیرین اقامت پذیرا ہے تاہے کے

http://ataunnabi.blogspot.in غوث کی خدمت میش حاضر ہوئے ، آپ کی موجود گی میں پیچیداولیاءغوث زمال کی خدمت بین حاضر ہوئے تکر وہ لوگ اُس بزرگ کی غوجیت کا علم نہیں رکھتے تھے۔ عالبًا یہ بات امام حاتمی کوغوهیت عطا ہوئے سے میلے کی ہے، اولیاء کے لئے اپنے زمانے ک قطب کی تعظیم بھالا ناایک لا زمی امرے امام حالمی فرماتے ہیں: ''فقطب زمائے کا بکتا فروہوتا ہے، جہان کی ساری مخلوقات حتی کہ جن اورباتات بھی اس کی بیت کرتے ہیں۔" آپ نے دیگر کی گا البات کھی ڈ کرفر مائے ہیں۔ علاصابن مبارک" ایریز" میں اپنے شخ سیدی عبدالعزیز کے تال کرتے ہیں: "اولیاء قطب وقت کا انتہائی احرّ ام کرتے ہیں، اگر قطب ونت د يوان ين موجود مواتو كوئي ولي أس كي نفالفت مين كوئي لفظ يوان تؤ دور کی بات ہے اپنا نچلا ہونٹ بھی ٹیس باتا کیونک اگر د والیے کر گزرے تو ایما مخض اینی کی اور چیز ہے نبیس ایمان کی دولت ہے محروم ہوئے ے خانف ہوتا ہے۔'' بیرساری روایات حکامت قدم ہے مربوط تھیں، ہم اس حوالے ہے آئے والے سفحات میں مزیر خفیق پیش کریں گے۔ حدے بڑھنے والے معترین کا حضرت فوٹ اعظم بنائیز کے توائے ہے ہے کہنا: ''' کو پا که معاملہ کی مضبوط بادشہ کا ہے۔'' واضح جہالت اور شرمنا ک جسارت ہے، غاموثی عقمند کے لئے زینت اور جامل کے لئے پروہ پوٹی ہے، یہاں ووتھیہیں آرنا

http://ataunnabi.blogspot.in ووضروری تنهیهات: ایک دن ہم سیدی محمد بن قاہم شریف کی مجلس میں حاضر تھے کہ کسی برادر طریقت نے اُن سے معزت غوث اعظم قدین سرہ کے ای تول' بے شک قطب میرا خادم اور فلام ب\_الك تناظر ميس يوجها الياقطبيت سے اور بھي کوئي مرتبہ ہے؟ اتوانبوں نے جواب دیا: '' باں اور وہ مرجبہ خلافت ہے ، اور یہ بات بعض لوگوں کے اس قول کی طرح ہے:'' بیںا ہے شیخ کو قطبیت ہے مبرا قرار دیتا ہوں بلکہ وہ قطبیت ہے اعلی مقام پر فائز ہیں۔''اس بات کوآپ بیوں سمجھیں کہ جار خلفاء شائلۂ خلافت نبوت سے سرفراز موے، نبی كريم الفيامنے واضح طور يرفر مايا: "الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا"(١) ''میرے بعد خلافت تمیں سال رہے گی ، کچرخلافت بخت گیرملو کیت ين تبديل موجائ گا-" حضرت سیدناعلی فیاناتی کے وصال پرخلافت کی ندکور وبالا مدت تمیں سال میں ے چے مہینے باتی تھے،اور سامت آپ کے صاحبزادے سیدناحسن بڑا تاؤز کی ولایت کی ہےاورجن چیمپینوں میں آپ امیرالمومنین تھے،اُن کےاختنا م پرآپ کو ہاطنی ولایت سو پی گئی اور آپ قطبیت کے مقام پر قائز ہوئے اور آپ سے بی قطبیت کا آغاز ہوا، (۱) الناص عَلَوْلِين عِبِال (٢٩٢/٥) وريزار في الحي مند (١٩٨٩) يُن روايت كيا ب

http://ataunnabi.blogspot.in آپ اُمت کے پہلے قطب جیں اور آپ کو باطنی خلافت حاصل رہی ، اور ہر دور میں امت محریدیش ہے قطبیت کے مقام تک وہ مخص پہنچتار ہاجے اللہ تبارک وتعالی نے ب ر تبه عطا قرمایا، باطنی خلافت کا بیمر تبه قطبیت ے اعلیٰ ہے جو ہر قطب کو حاصل ثبیں ہوتا۔ بیاً س جواب کا خلاصہ ہے جو ہم نے براہ راست سیدی محمد بن قاسم الشرایف سے سننے کا شرف حاصل کیا۔اللہ تعالی اُن کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اُن کے علوم میں نے اپنے شخ سیری محمد بن قاسم الشریف (اللہ جمیں اُن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ) ہے کعبہ کے بارے میں بوچھا! وہ کیا وہ لبعض اکا ہراواریاء کی زیارت كرتاب؟" توانهول في فرمايا: " ہاں یہ بات سیج ہے، حدیث شریف میں ہے: المؤمن اَعزُّ عند الله من الكعبة- (1) "الله تعالى كى بارگاه مين مؤمن كعبه ناده باعزت ہے۔" یہاں خاص مؤمن مراد ہے اور اللہ تعالی نے حدیث قدی میں ارشا دفر مایا: ما وسعني أرضى ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن\_(١) "میری دات میری زمین یا میرے آسان میں نہیں سائی (بلک) میرے مؤمن بندے کے دل میں ہائی۔" إس حديث مين الله تعالى نے نيوس فرمايا! "ميري وات كعيد ميں "اكي" () بيعديث الطيش في - تعرفيد ويا-

http://ataunnabi.blogspot.in شعبازلامكاني اللها المالية الم حالا تكدكعبه كوالله تبارك وتعالى كى طرف ايك خاص نسبت كى وجه سيست الله کہاجا تا ہے، اللہ تعالی کے لئے ہند ہ مؤس کے دل کی وسعت کا مطاب دل کا اللہ تعالی کے جلال ہمیت، راز ، نور اور اُن تجلیات سے بحرجانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اُس پر نازل فر ہائی ہیں ، یہاں اللہ تعالیٰ کا ول میں حلول کر جاتا اور اتحاد مراوٹییں ہے ، اس تناظر میں كعبه شرفه كاأس خاص بندؤمومن سے بركت حاصل كرنا تعجب كاباعث نبيس جس كادل اُن برکتوں سے (جواویرڈ کرگ گئیں) کھراہو۔ میں جواب لفظ بافظ شاک کیا گیا۔ میں کہتا ہوں:''اولیائے کرام میں اس کرامت کے ساتھ حضرت غوث اعظم کے سب سے زیاد ومشہورآپ کا (تحدیث نعت پرمشتمل) فرمان ہے: كل قطب يطوف بالبيت سبعا و أنا البيت طأئف بخيامي الهر قطب كعبه كاسات مرتبه طواف كرنا باور مين وه جول كدكعبه میرے فیموں کے طواف میں ہے۔'' ورمخنار کے عاشیہ بیں ابن عابدین شامی نے"بھر" کے حوالے سے لکھا ہے: ''ا گر کعبداصحاب کرامت کی زیارت کے لئے اپنی جگہ سے جت جائے تو اس حال میں بھی اُس کی زمین کی طرف نماز جا کز ہوگی ۔'' اس کے بعد علا مداہن عابدین نے خیرالندین رقی کا بیقول تفل کیا ہے: ''خاندکعبکااولیاء کی زیارت کے لئے جانااولیاء کی کرامتوں میں سے ا بکے صریح کرامت ہے، ہم اس بات کے ذریعے اس شخص کار دکریں گے جس نے ہمارے سامنے خان کعیہ کے معدوم ہونے کی بات کی۔'' (۱) این حدیث کودیلی نے منداخروں (۱۳۴۰) ورگولولی نے شف افظار (۲۵۵،۱۲۹/۴) مثن روایت کیا

شهبازلامكانى

جس وفت بعض فقباء نے حضرت ابراتیم بن اوھم کے لئے زمین کے سیننے کی کرامت کا اٹکارکیا توشیخ سعدالدین آفتا زانی نے تعجب کے ساتھ فرمایا:

انساف کی بات وہ ہے جے امام نفی نے اُس وقت ذکر فرمایا جب اُن سے پوچھا گیا: "کیا یہ کہنا درست ہے کہ خانہ کعبہ ایک ول ک زیارت کو جایا کرتا تھا؟" تو آپ نے فرمایا: "اہل سنت کے ہاں اولیاء کے لئے کرامت کے طور پرخرتی عادت امر کا ہونا درست ہے۔" امام یافعی فرماتے ہیں:

"جم نے تحقیقی بنیادوں پر سا ہے کدایک جماعت کو دکھایا گیا کد کعبہ با قاعدہ طور پر اُن کا طواف کر رہا ہے۔ اور بٹن نے اُنفتہ اور متق بلکہ سادات بٹن سے ایک عالم کی زیارت کی ہے جس نے کعبہ کوطواف کرتے دیکھا ہے۔"

تُتَعْ عَلَى مَن مُويُ الْجِزَائِرِي نِي إِنِّي كَنَّابٍ: "وبِح التجاوة للعالم المتفنن"

ميں لکھاہے:

''ہم نے اپنے شیخ ابوعبداللہ سیدی محمد صالح بخاری ہے حصرت نمو ہے اعظم کے فرمان: ''کل قطب بیطوف ……''کے ہارے میں پوچھا:

"كيايةول حقيقت پرين بيامجازير؟"

لا آپ نے فرمایا:

''اس میں ہرگز مجاز نہیں ہے بلکہ کعبا ہے جسی پھروں کے ساتھ آپ کے مہارک خیموں کا طواف کیا کر تا تھا۔''

شهباز لامكاني

اورمعترض كالبدكهنا:

و شيخ عطنو في كي نظرين إلى الله تعالى كافتض وكرم حضرت غوث اعظم

اورآپ کے چروکاروں پر جی ہے اور آپ کے چروکار اوگوں میں

اں اعتراض کا جواب بیہ کی ٹوٹ اعظم کے بارے میں جو پچھے جھے استحات

میں کہا گیا وہ کانی ہے، اور جوآئندہ صفحات میں آئے گا وہ بہت واضح ہوگا ، آپ کے پیرو کاروں کے حوالے ہے "بھجۃ الاسوار" میں اٹیک کوئی ہائے بیس ہے کہ اللہ تعالی

بیرو فاروں سے تواہے سے بھجہ الاسواد میں میں ہوں بات یہ ایک المام کے اللہ المام فقدا غوث اعظم کے بیرو کاروں کے لئے ہے، یا بید کہ حضرت غوث اعظم

کے بیروکار ای اوگوں میں ہے بہترین ہیں ، جیسے کہ آپ کا فرمانا!

دومیں قیامت تک آنے والے اپنے ہرأس مرید، ساتھی اور محبّ کا مددگار ہوں جس کی سوار کی تھو گئی ہو۔''

اورحضرت غوث اعظم كى قيامت تك اسين مريدول ك لئے توب پرخاتے كى

صافت ہے،آپ نے فرمایا:

''میں نے اپنے کریم رب سے بیع پدلیا ہے کدوہ اپنے فضل و کرم سے قیامت تک میرے سلسلۂ طریقت میں داخل ہونے والے کسی فرد کودوزخ میں داخل نہ فرمائے۔''

يد بات كثير اسائيد والي شيخ علامه محد بن عبد الرحمن فاسى في المنه "منه" ميس

:44257

" في عبدالقاور جيلاني كى طرف إس قول كى نبت مي جراي

شهبازلامكاني

طرح كاور بحى كلمات آپ كى طرف مغوب يال."

أكربيكها جائے كدامام شعراني وغيره نے"بهجة الاسواد"كى انتاع كى ہے،البذا

سب کی اصل ایک ہی ہے۔ تو ہم کہیں گے:'' ایسانہیں ہے کیونکہ حضرت نحوث اعظم کی مناتہ نہ شیخ شطعہ فی سرور اور ایس سمانچی سرور سائر میں راجعیں پیچھا صفیا ہے

منا قب تو شیخ شطنو ٹی کے زمانے سے پہلے بھی مدون ہو کی ہیں ( جیسے کہ پچھلے صفحات میں ذکر کیا گیا)،اورفرض کرلیں کہ امام شعرانی اور ہاتی لوگوں نے شیخ شطنو فی کی انتباع

کی ہے تو ہم بھی اُس شخصیت ( پینے شطنو نی ) پر کیسے اعتباد ندکریں جن پرامام شعرانی

جیسے ناقدین نے اعماد کیا ہے اور اُن کی مرویات یفین کے ساتھ لِفل کی ہیں، نیز امام شعرانی حضرت غوث اعظم کے علاقے ہے ہیں اور ہماری بانسیت حضرت غوث اعظم

کے عہد سے زیادہ قریب بھی ہیں ، کیونکداُن دونوں کے درمیان آٹھویں صدی اجری کا

کچھ حصدا ورنویں صدی ہے۔ معترض نے حضرت غوٹ اعظم کے تذکرہ نگاروں ( ﷺ شامہ فریں دیشتہ رق نے سے سمتعلق جہ عرباس تاہی حضرت اور اساقضا

قطعو فی اورامام شعرانی وغیرہ) کے متعلق جو دعویٰ کیا تھا کہ بیہ حسنرات انٹد تعالیٰ کافضل و حرم قادر یوں تک ہی محدود مانتے ہیں اُس کی دلیل کیا ہے؟ کیا انٹد تعالیٰ کی طرف

ے کسی گروہ کو مغفرت عطا کئے جانے پاکسی گروہ پر فضل وکرم ہونے کا مطلب ہیہ ہے۔ کہ اُن کے علاوہ کوئی گروہ لازمی طور پر اِن دونوں چیزوں سے محروم ہوگا؟ اللہ کی پٹاہ

ہے کہ سنت کے رائے پر چلنے والا کوئی فخص ایساً گمان رکھے، پھر "بھجۃ الانسواد" بیل ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ سلسلۂ قادر رہے ہے وابستۃ افراد کیے بھی ہوں وہ ویگر

۔ سلاسل طریقت کے وابستگان سے افضل میں۔

جبكه حضرت غوث اعظم كادرج ويل فرمان:

"انڈہ ہمارے ساتھ اس حال میں مانوی ہوجا تا ہے کہ ابھی اُس

http://ataunnabi.blogspot.in میں سے چوز نے بیس نکلے ہوتے۔" "میرے لئے برطویل (مواری) میں سے ایک ایساز بچے ہے جس کے سامنے تھیم انہیں جاسکتاء اور میرے لئے ہرز مین میں ایک گھوڑا بجس سيست فيس كى جاسكتى-" یہ قطبیت عظمیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جیسے کدامام ابن حجر عسقلانی کے کلام کی روشنی میں اس بات کی مجھ آتی ہے، کیکن مجھے یہ بات مجھ کین آتی کہ اعتراض فقط سلسلہ قا در رہے وابستگان پر بی کیوں ہے؟ حالاتکہ ہرسلسلہ طریقت کے انعام یافتہ مشائخ نے تحدیث فیت کے طور پر شیخ شطعو فی کے کلام سے ملتے جلتے ا پے کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو اُن کے سلسائہ طریقت کی فضلیت اور بلندی پر دلالت كرتے ہيں، جيسے أن حضرات كا دفاع كياجائے گاانصاف كى يات ہے كدأ ك طرح" بهجة الاسواد" كالجلى دفاع بهى كياجائـــ میں نے دیکھا ہے کے مشبور مؤلف شیخ مال نے علم کلام میں"الکہدی"اور دیگر كتب كے مصنف علامه سيدى محمد سنوى كاري ول تقل كيا ہے: ''بعض اوانیا و کی زبان سے جنت کی خوشخبری شفت کی مخالف نہیں ہے، بلکداُن کا بیمل اُن کے عظیم راہنمااور قائد رجت عالم التی فیک شنت کے عین مطابق ہے جن کی کامل اتباع کا شرف إن اوليات کرام کو حاصل ہوا،آپ نے بعض صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور پید بشارت آپ کے معجزات میں ہے تھی ،اور جمہوراتل سُنت کی رائے میں یہ بات درست ہے کہ جو چیز کسی ٹبی کامبخز ہ بن علق ہے وہ کسی ول

http://ataunnabi.blogspot.in کی کرامت ہوسکتی ہے، محققین کی ایک جماعت کے مطابق اگرولی (الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے )ا ہے انجام پرمطلع ہوسکتا ہے تو دوسروں كانجام يربطرين اولى مطلع بوسكنا ب-" اورجس محض کے اچھے یا برے انجام کے بارے میں نی اکرم الفیائے فیر نہیں دی اُس کے حوالے سے ہمارے انتہائے تھی رائے کی بجائے سکوت کا تھم اِس لئے دیا ہے کہ تمی بھی فخض کے حوالے ہے اُس کے مطبع یا گنتگار ہونے کے بارے میں قطعی رائے نہیں دی جاسکتی، کیونکدایسے امور کا احمال موجود ہے جواس شخص کے خاشمہ کو تبدیل کرسکتے ہیں ، ہارے انکہ نے اسپنے اس قول میں اُن اولیاء کی طرف اشارہ نبیں فرمایا جنہیں کرامت کے طور پر کسی مخص کے انجام کا متنی علم حاصل ہو جا تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ملک اور ملکوت کے عجائب وغرائب پر مطلع کیا ہوتا ہے، ایسے اسحاب کرامت اولیاء تنا رے ائنہ کے مراوٹییں ہیں، انبول نے ایسے با کرامت اولیاء کومنتثیٰ سے بغیرا ہے قول میں اطلاق اس لئے رکھا کہ انہوں نے اکٹریت کو پیش نظر رکھا جبکہ کسی کے انجام پرمطلع ہونے والی کر امت بہت ہی کم کسی وٹی کونصیب ہوتی ہے، ہلکہ اس سے بڑ دھ کر رہے ہے کہ ولایت کی اصل ہے متصف ہوتا بھی بہت نا در ہے۔'' حكايب قدم پراعتر اضات كارد: معترض نے چند مزید ناشائستہ ہاتیں کہیں جوتقریبا نوصفات پرمشمل ہیں اُن كاخلاصه كي يول ٢ "بھجة الاسرار" ميں مذكور جيب ترين باتول ميں ہے جنہيں ﷺ فطعو في نے شخ

http://ataunnabi.blogspot.in عبد القادر جيلاني تك افي جمول اسائيد كسات فقل كيا ب، يد ي كدآب في فرمایا "میرابیقدم ہرولی الندکی گردن پر ہے۔" اور پھراولیاء نے آپ کے قدم کے لئے ا پنے سر جھکا دیے اور (حضرت فوٹ اعظم کی طرف منسوب بیټول) اکثر اولیائے کہار نے لقل کیا ہے، بیرسب پچھ (معترض کے بقول) گھڑا ہوا جھوٹ اورسلسلہ قا در رہے کی عظمت اجا گر کرنے کی نامنا سب کوشش ہے، شیخ عبدالقادرا یکی بات بھی نہیں کہ سکتے، وہ شریعت سے تبعین ومؤیدین اورائٹدربالعزت کے مقربین میں سے تھے،اللہ تعالی کے قرب سے شاد کام ہونے والا تو ہمیشہ خا گف رہتا ہے، اور ایسا دعویٰ تو تجایات میں الجھےلوگوں کا ہی ہوسکتا ہے ،اگر بالغرض آپ نے میہ بات فر ما کی ہمی ہے قوشکر کے متیج میں الی لغزش ہوسکتی ہے جس پرمؤاخذ وقبیں ہوتا، جیسے کدشنے شہاب الدین سہرور دی نے "عوارف المعارف" میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اور بیلغزش مبتدی مریدین ك احوال مين ساليك حالت ب-" عجر معزض نے ''عوارف المعارف'' سے ایسا کلام لقل کیا جواس کے خیال میں اُس کی دلیل تھاءاور ہیطویل اقتباس تواضع کے حوالے ہے ﷺ شہاب الدین سپروردی کے علمی تحقیق پرمشمتل تھا، اُس میں معترض نے جس بات پر زیادہ اُٹھار کیا وہ یہ ہے کہ مشائخ نے مریدین کےخود پہندی اور تکبر میں مبتلا ہونے کےخوف سے اُن کی نفس کشی کے لئے تواضع کو بہت مبالغہ کے ساتھ اجا گر کیا ہے، مرید پراحوال و کیفیات منکشف ہوتے وقت اُس کا خود پہندی ہے فاج ٹھنا بہت مشکل ہے، بیاقو مبتدی کی حالت ہے جبکہ بعض کیاراولیاء ہے بھی ایسے کلمات منقول ہیں جن میں خود پہندی کی تو یائی جاتی ہے،مشارکنے ہے جب بھی ایسی بات نقل کی جائے اُسے را وطریقت میں اُن کے ابتدائی

http://ataunnabi.blogspot.in مراحل میں شکر کے تنگ راستوں میں الجھٹا اور صحو کی فضاوں میں داخل نہ ہوسکتا شار کیا جائے، چیسے اُن میں ہے کئی کامیہ کہنا: ''میر اید قدم تمام اولیاء کی گرون پر ہے۔'' ''میں نے زمین کے بہت ہے حصول کا دورہ کیا ہے اور میں نے کہا: " بكوئي مير برسامنة آنے والا؟ توكسي نے جواب ميس ديا۔" ہم ہے لوگوں کی سچائی کی ہد کہتے ہوئے تضدین کر سکتے ہیں کہ:''ایسی باتیں شکر کی کیفیت میں ہے اعتبار اُن کی زبان ہے لکل کئیں۔'' جبکہ کیفیات پر قابور کھنے والےمشائخ نے جب دلوں میں چھپی خود پسندی کی بیاری کو پیجیا تا تو انہوں نے مریدین کے لئے بطور وواتو اصنع اور بھر وانکسار کوانتہائی مبالفہ کے ساتھ کھول کر بیان فر مایا۔ پھرمعترض نے میٹنے اپن عربی حاتی کی''فتو حات مکیہ'' میں ہے ایک اقتباس پیش کیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:'' عمیدیت کے مقام سے نوازے گئے انسان کوبعض ا پے امور کا یابند کر دیا جا تا ہے جو اُ ہے'' ناز'' کی طرف متوجہ ٹیس ہونے دیتے ، کیا آپ نے شیں دیکھا کہ چیخ عبدالقاور جیلانی نے '' ٹاز'' کا مقام حاصل ہونے کے باوجود وقت وصال اپنا چره زمين پرر كاكرفر مايا: '' یکی وہ حق ہے جے فائی ونیا ٹیل ارہتے ہوئے بندے کو چیش نظر رکھنا چاہے۔'' جبکہ اس کے برعکس آپ کے مرید ابوسعود زندگی کی آخری سانسوں تک مطلق عبدیت پرکار بندر ہے۔'' معترض ئے افغوحات مکیر' میں موجود "باب الشطحیات "ے درج ذیل بات بھی نقش کی:

http://ataunnabi.blogspot.in وو کھھیات نفس کی ایسی رعونت ہیں جن کا کم محقق ہے سرز وہونا ٹابت نہیں، اور ہم نے بھی ویکھا نہ سنا کد سمی ولی سے نفسانی رعونت کے ہا عث قطحیات ظاہر ہوئی ہوں، جو واقعی اللہ کا ولی ہے اُس کے لئے عجزوا تکسارلازمی امر ہے، شھیات ایسے سیچ کلمات کا نام ہے جونفس كى رعونت كى باعث فاجر جوتے بين اور موت كے وقت يد كيفيت اُن کھا ہے میں کی شخص کی اللہ تعالیٰ ہے دوری پر دلاات کرتی ہے۔'' پھرمعترض نے مقام ہویت پر فائز اولیاء کا تعارف کرواتے ہوئے کہا: ''اس منام ہر فائز اولیاء کی دوشمیں ہیں: ایک وہ ہیں جوزبان کے آواب کو تحوظ ر کھتے ہیں جیسے کہ حضرت بایز پد بسطا می ،جبکہ ایک وہ جیں جن پرحق کے ساتھ محقق ہونے کی وجہ سے شطحیات خالب آ جاتی ہیں جیسے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اور یہ بات مقام هُويَّت بِرِفَا نَزَ اولياء كَنِرُ و بِكِ اسِيِّعَ انْدِر موجود خطرات كه باعث بِادلِي بِ-'' پر معترض نے امام شعرانی کی "انجواهر والدرر" ے ایک اقتباس لیا ہے اورأس كاخيال تحاكدامام شعراني كالفاظ يول بيل: ''میں نے اپنے پیرومرشد شیخ علی خواس سے گزارش کی:''میں نے ''بھجة الاسوار" مين ويكما ہے كہيئے عبرالقادر جيلائي نے "قدمي هذه على رقبة كل ولي لله " اوْنِ اللِّي كے بغير نہيں فرمايا ؟" تو انہوں نے فرمايا : " اگر ايس بات ہوتی تو ﷺ عبدالقاور جیلانی وقت وصال اپنارخسار زمین پررکھ کر بینہ کہتے:'' یکی وہ حق ہے جس ے ہم غافل رہے۔'' اس وقت آپ نے ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالی ہے مغفرت طب کی ، اور پیاب معلوم ہے کہ انڈ تغالیٰ کے احکام کی پیروی کے بعد تدامت تبین

http://ataunnabi.blogspot.in ہوتی بلکہ خواہشات کی ہیروی کے بعد ہو تی ہے، اِس بات میں غور کرو۔'' اور معترض نے امام شعرانی کی ای کتاب ہے شاخ علی خواص کا بیقول بھی نقل کیا ے کہ حضرت غوث اعظم نے وقت وصال پرکلمات فرمائے تھے: "هذا الذي كنا عنه في حجاب الادلال" "سيووه تقيقت ہے جس ہے ہم حجاب ناز كے سبب غافل رہے۔" امام شعرانی فرماتے ہیں: میں نے اپنے بیرومرشد سے گزارش کی: "اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ أنبين (يعني حصرت غوث عظم كو)" تضرف" اور" ماز" كامرنبين اتنا" تو انہوں نے کہا! ' ہاں انہیں اس بات کا اون نیس دیا گیا تھا گرآ ہے کے یج کی شدت کے باعث اللہ تعالی نے آپ کے حال کو کمل فرما دیا اور آپائے حال كال تك كُال تك كُالْ كراس كى بارگاه يس حاضر و الله " چرمعترض نے امام شعرانی کی طرف یہ بات بھی منسوب کی ہے کہ انہوں نے حکایت قدم ذکر کرنے کے بعد کہا: '' اس بات کا امر درست نہیں '' پھرمعترض نے''فقوحات مکیہ'' کے ہائیسویں باب سے یہ بات بقل کی ہے کہ: "اولیاء میں سے جس نے بدکہا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کوئی تکم فرمایا ہے تو ہیاً اس کی اپنی بجھے کا دھوکا ہے، کیونکہ تشریعی تکنة نظر سے اولیاء کے لئے امر پرمشتمل کلام کا درواز وبندے۔'' میں کہتا ہوں کدمعترض کا کلام خلط ملط ہونے کے ساتھ ساتھ درج ذیل تین امور برهتلے: https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

شهبازلامكاني كالاها

اول: إس معاط يس "بهجة الاسواد"كى تكذيب كد حضرت فوث الحظم في "قدمى هذه على رقبة كل ولى لله "فرمايا اوراولياء ئے آپ كے اس فرمان يرسر جحكا ديے۔ aga: فرض کیا کہ آپ نے بیکلمات ارشاد فرمائے ہوں تو معترض کا آپ کے اِن

کلمات کومغلوب الحال صالحین کے قطعیات میں سے قرار ویٹا۔

**سوہ**: اِس فرمان کے اللہ تعالی کے عظم ہے مربوط نہ جوئے کی دلیل (بردعم معترض) حصرت غوث یاک کا بوقت وصال نا زے بچز و نیاز کی طرف لوشاہے۔

ہم اِن تینوں امور کی وضاحت کریں گے اگر چدافتہاسات کا جائز و لیتے ہوئے کلام طول بھی افتیار کر جائے ، ان اقتباسات میں سے سیچے کلام کو غلط نبیت اور

غلط طریقے ہے منسوب کئے گئے کلام ہے الگ کیا جائے گا۔ اور اجض عبارات کو بچھنے میں معترض کی غلط نبی کا اظہار کیا جائے گا، تب حق و باطل میں فرق واضح ہو جائے گا، غلافہیوں کی جھاگ بیٹھ جائے گی اور تفع وینے والی بات باتی روجائے گی اور اللہ تعالیٰ

ہی سید شی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

يبلياعتراض كي وضاحت:

معترض نے "بھجة الاسوار" كى إس روايت كوجھٹلايا ہے كەحصرت غوث اعظم نے فرمایا:"قدمی هذه عنی رقبة کل ولی لله" بین کہتا ہوں کدیہ بات تابت ہے کہ آپ نے پیکلمات ارشاد فرمائے ہیں جیسے کہ حافظ ابن حجرعسقلمانی ،سیدی احمد زروق، ا مام شعرانی ، خلا ہر و باطن کے عالم سید مصطفیٰ بکری ،صحاح سنہ وغیرہ کی اسانید میں اہل مغرب کے لئے واسط بننے والی شخصیت حافظ فضار، ملاعلی قاری، صاحب "جامع

الاصول" ﷺ على بن عمر مقدى ، ﷺ مراوشاؤ لى اورابن الحاج مانوى (رحيهيد الله تعالى)

http://ataunnabi.blogspot.in نے ذکر فرمایا، اور حضرت غوث اعظم کے فرمان کی روایت حدثواتر تک پیچی ہوگی ہو بیتمام حصرات اس فرمان کو بورے یقین کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اولیاء کے سامنے سرمشلیم ٹم کرناایباامر ہے جس کے بغیر کوئی جارہ نہیں ، کیونکہ اُن کا کہا قطبیت کی زبان ے لکا ہوتا ہے جیسے کہ سید قبلوی نے قرمایا ، اور سید مصطفیٰ بکری نے حضرت فوث اعظم کے فرمان پرتمام اولیاء کے سرچھکانے کی تصریح فرمائی ہے، اور یہ بات بھی گزرچکی ہے کہ قطب زمان کے لئے اولیاء کا گردن جھکا نا کس فندرضروری ہوتا ہے،اس موضوع یراتی گفتگوہو چکی ہے جوکسی انساف پیندے لئے کافی ہے۔" ووسر ہے اعتراض کی وضاحت: معترض نے گمان کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم کا بیفر مان اولیاء کی شطحیات جیسا امر ہے اور اُس نے بیتا اُر وینے کی کوشش کی ہے کہ اُٹنے شہاب الدین سجرور دی نے بھی معترض کی اِس رائے کی وضاحت کی ہے۔ معترض کی میہ بات بھی دھوکہ اور فریب پر مشتل ہے کیونکہ اُس نے میاتاثر وینے کی کوشش کی ہے کہ بڑخ شہاب الدین سہرور دی نے حضرت غوے اعظم کے فرمان کوشطحیات میں ہے قرار دیا ہے، بیأس کی کند ڈبنی ہے کدأس نے شیخ شہاب الدین سپروردی کی عبارت بھی نقل کردی ، اُس نا جُجار کو بیہ بات مجھٹیس آئی کہ "عواد ف المعارف "میں تواضع کی بحث لائے ہے شخ شہاب الدین سپروردی کا مقصد مبتدی مریدین کی تزبیت تھا جیے کہ انہوں نے خود صراحت سے یوں کہا بھی ہے: " انتواضع کی بحث مبتد تین کے خوو پیندی اور تکبر میں مبتلا ہوئے کے خوف ہے اُن کی نفس کشی کے لئے لا کی گئی ہے۔''

http://ataunnabi.blogspot.in اور (معترض کے بقول ) شخ شہاب الدین سپروردی کامیر کہنا ہے کہ: والعض مشام کے ہے آن کے من میں بقید شکر کی وجہ سے تطحیات صاور اور (معترض ہی کے بقول ) ﷺ شہاب الدین سپروروی کا بیابہتا ہے: '' كيفيات ير قابور كھنے والے مشائخ نے جب ولول ميں چھپى خود پندی کی بیاری کو پہیانا تو انہوں نے مبتد تین سے لئے بطور دوا تواضع اورا نكساري كوانتها في مبالغة كساتير تكول كربيان كيا-" معترض کا میدوموی مجیب وغریب بات ہے، کوئی بھی ذوق سلیم رکھنے والافخض بيهوج بهي نبيل سكتا كه يشخ شهاب الدين سبروروي حضرت غوث اعظم كوفقط ايك مريده یا درمیانے در ہے کے لوگوں یا صرف اولیاء میں شار کریں گے، جبکہ غوث اعظم اکا ہر اقطاب ك بحى سردار بين \_ نيز كيا يمكن ب كه "عوادف المعارف" كـ مؤلف ايخ عبد کے قطب کو نہ جائے ہوں، جبکہ حضرت غوث اعظم شیخ شہاب الدین سپروروی کے شیوخ میں ہے بھی ہیں، اور جس کسی نے بھی شیخ شہاب المدین سہروروی کا تذکرہ لکھا ہے اُس نے آپ کے شیخ حضرت خوثِ اعظم کا ذکرِ خیر بھی کیا ہے، شیخ شہاب الدلین سپروردی کے استاداور پھاابوالنجیب جو کہ جمارے سلسلۂ طریقت سلسلہ خلوتیہ کے مشاکخ میں ہے ہیں ،حضرت فوٹ اعظم کے سامنے پول مؤدب دکھائی ویتے ہیں جیے ٹٹاگر داینے استاد کے سامنے ہو، حالانکہ آپ حضرت غوث اعظم کے معاصر ہیں ، نیز دونول حضرات شیخ حماد و ہاس کے شاگر د جیں، شیخ ابوالنجیب اپنے استاذ شیخ حماد وہاس سے حضرت غوث اعظم کے بلندرت کے حوالے سے روایت کرتے ہیں ، اور

http://ataunnabi.blogspot.in (شهبازلامكاني آپ کے استاد گرامی نے اپنے شاگر د کا مرتبہ ظاہر ہونے سے بہت پہلے اُس کے مرہے کی خبر دے دی تھی، میں میہ بات یقین سے کہدسکتا ہوں کدیثے شہاب الدین سپروردی کے کلام بیل مذکور جس شخصیت نے بیر کہا:''میر اقدم تمام اولیاء کی گرون پر ہے۔" ایا جس نے پیکہا:" کوئی میرے سامنے بیں آیا۔" وہ ایسے اسحاب شخیات میں ے تنے جو حضرت غوث اعظم کے بعض خواص تلامذہ کے درجے تک بھی ٹیس پہنچے تھے، اگر چددہ کہ رادلیاء میں ہے تھے، اِس حوالے ہے آئندہ گفتگو آئے گی، حضرت غوث اعظم كافرمان ہے: التحدث بسر الولاية نقص\_ ''ولایت کاراز فاش کرناناقص ہونے کی علامت ہے۔'' یعنی بیغل ایسے بی لوگوں کا ہوسکتا ہے جو کمال کے بلندنز بین ور ہے تک نہیں ہنچے جیسے کہ ہم آپ کے لئے یہ بات بیان کریں گے۔اور شیخ شہاب الدین سمرور دی كَقُولَ: ﴿ كَيْفِياتِ بِرِقَا بُورِ كَصْرُوا لِلْمِشَاكُخُ " عِمْ اوْحَفِرْتِ غُوتِ أَعْظَمْ بِينِ " " شھیات میں سے کونسا امر قابلِ قبول ہے اور کونسا امر نا قابلِ قبول ہے؟ اس حوالے سے بیدبات بھنے کی ہے کہ کسی ولی کی طرف سے اُس کے اپنے رہانی مرتبے کا بیان شخیات میں سے بالکل نہیں ہے، ای طرح کی ولی کا اپنے کی ساتھی کے مَال یا نقص پرنظرؤالنائجی شطحیات میں ہے ہیں جا ہے اُسے اُس کام کے کرنے کا حکم ہویا نہ ہو، جب أے اپنے راز كے افشاء كاحكم ہوتو أے تحدیث فعت كہا جائے گا، جس محض کے لیے نقصان ووفخر میں مبتلاء ہونے کاخوف نہ ہوائی کے لئے اللہ تعالیٰ کے انعامات سے پردوافھانا قابلِ ستائش ہے اور جب (حمی معتبر آ دی کی طرف ہے )

http://ataunnabi.blogspot.in ا يستحف ك كلام كو تعطيات من عثار كياجائة وأعظيم طور يرميل بلكه تجازي طور پر شطحیات میں ہے شار کیا جائے گا ، اور حضرت غوث اعظم نے تکم کے تحت ، ''قدامی ھذیہ .... " کے کلمات ارشاد فر ہائے تھے، یہ بات شیخ مراد حنفی شاذ کی اور سیدی مصطفی بكرى وغيرها كى إس رائے كے مطابق تقى جوأن كے اسا تذہ سے منقول ہے، إس لئے آپ کا بیفرمان فطحیات میں ہے ہالکل فیمیں ہے، آپ نے شوروغوغا کرنے والوں ہے جو پکھیاسنا اُس ہے گھیرائے گا نہیں،گرد وغیار کے بال چھٹ جا کیں گے اور حقیقت سامنے آجائے گی۔ شیخ محی الدین این این حربی حاتمی نے '' فتوحات مکیہ'' میں شطح کا باب درج ذیل دوشعرول ہے شروع کیا: لبقية فيها من آثار الهوى الشطح دعوى في التقوس بطبعها من غير أمر عند أرباب النهي هذا اذا شطحت بقول صادق ''انسانی نفوں ہیں محبت کے بقیدآ جارے باعث وعویٰ کا ظہور ططح ہے، راز افشاء کرنے ہے روکنے والوں کی رائے کے مطابق اگر تونے کچی بات بھی امرے بغیر کئی آؤ گویا تو نے قطح کاارتکاب کیا ہے۔'' پرش آکبرنے فرمایا: '' جان لوالله تعالیٰ آپ کی تا ئید فرمائے کھطے حق کے دعویٰ پر مشتل وہ کلمہ ہے جوامر کے بغیر کہا گیا ہواور وہ دعویٰ کہنے والے کے اُس مرتبے سے پردہ ہٹا تا ہے جو أے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہارگاہ ہے عطا فرمایا ہو، نیز فخر کی نبیت سے کہا گیا ہواور اگر کہنے دالے کو و دراز افشاء کرنے کا تھم دیا گیا ہے تو اگر اس نے فخر کا اراوہ کئے بغیر امر

http://ataunnabi.blogspot.in اٹھا کی تعمیل میں آس رازے پردہ ہٹایا ہے تو آس نے قطع کا ارتکاب نہیں گیا، حضور رحت عالم الله ألية أف ارشاد قرمايا: انا سيد ولد آدم ولا فخر ـ (١) '' میں اولا وآ وس کا سر دار ہوں اور پیٹخر کی ہائے ٹیس ۔'' گویا کہ بی اگرم کالٹینلم پر فرمارے ہیں کہ میں نے اپنے اس قول سے فخر کا ارادہ ٹیبن کیا بلکہ تنہارے لئے اس فیر میں چھے ہوئے فائدوں کی وجہے تنہیں آگاہ کیا ہے تا کہتم پیرجان او کدانلہ تعالیٰ نے اپنی ہارگاہ بیں تنہارے نبی کومر تیہ ومقام وے كرتم يراحبان فرمايا-عظمی مخفقتین کی و دلغزش ( بات ) ہے جوانہوں نے امر کے بغیر کئی ریباں تک كەرىڭ اين فرىيان ''انبیاء کرام ﷺ کوظم دیا گیاہے کہ وہ برأس چیز کا اظہار کریں جو ہے د عودل میں سے اُن پر ظاہر ہو، یا اُن سے صادر ہوا کیے بچے دعوے جو الله تنارك وتعالى كى بارگاه مين أن انبياء كے بلندمر تبدو مقام برد لالت شخ محی الدین این عربی نے حضرت میسی مدانند کا بیقول و کر کیا: الْتَابِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبَيّاؤً جَعَلَنِيْ مُبَارِكاً أَيْنَ مَا كُنتُ (٢) "أس نے مجھے كتاب دى اور مجھے غيب كى خبريں بتائے والا ( نبي ) كيا، (۱) ال حديث في تركز عن كذر وكل ہے۔ (mit-dyen) (r)

http://ataunnabi.blogspot.in اورأس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں۔" اگر پیکلمات اللہ تعالی کے امرے نہ ہوتے تو شطحیات میں ہے قرار دیتے جاتے ، کیونکہ بیکمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندر ہے اور ویگر کے مقابلے میں فخر پر ولالت كرتے ہيں اور اييانييں ہے كہ اللہ والے اپنے جيسے لوگوں پر فخر كريں اور اپنے آپ كوأن یر بلند کرے دکھائیں، اس لئے کہ طبع کنس کی رعونت کا نام ہےاور میٹل کسی محقق ہے صادر نبین بوسکتا یا بينو هطح كيحوالے سان كلمات ہے تبل گفتگو تھى جنہيں معترض نے نقل كيا، مگراُس نے پہچے کلمات کو چھیا دیا ،اور سی رائے میتھی کداولیائے کرام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مرتبہ ومقام کے حوالے ہے تحد بہٹے فعت کے طور پر کچھ ضاہر کرنا اگر الله کے علم کے بغیر نہ ہوتو نفس کی رعونت کا متیجہ اور شطحیات میں سے شارخییں کیا جائے گا،اور میں نے قار کمین کے لئے حرف بحرف اقتباس نقل کردیا ہے تا کہ وہ جان سکیل كەمغرض نے كس طرح بكھ كلمات چھوڈ كرخيانت كى ہے۔ ''فتوحات مکیہ'' میں جو ہات کمی گئی ہے وایس بن بات عارف کبیر سیدی ابراجیم کورانی مدنی نے اپنے اس رسالہ میں کھی ہے انہوں نے ''جاوو'' سے آنے والے ایک سوال کے جواب ٹس "المسلك الجلي في حكم شطح الولي" ك نام سے تحریر کیا اور دیکھیں کہ معترض نے قطع کے حوالے سے" افتو حات مکیڈا سے جو اقتتاس كقل كياب أس مين رعوب نفس كي قيدموجود ہے اورا گر أس نامجود كي توجہ إس طرف ہو جاتی تو دواہے بھی حذف کردیتا، جبکہ معترض نے''فقو حات مکیہ'' سے تطلح

http://ataunnabi.blogspot.in ك بارك ميں جو پر کونتل كيا اس ميں اس نے شخ اكبر شخ ابن عربي كا يةول قصدا ذكر ''ایہاعمل اہل علم کے ہاں قطح کہلاتا ہے جواللہ کے علم سے نہ ہو، البيائے كرام نے اللہ تعالى كے تقم مے قمت كا ذكر كيا ہے۔" اور معترض نے افغوصات مکیا امیں ہے مقام ہویت پر فائز لوگوں کے حوالے ہے جو پھیفٹن کیااور ہالخصوص اُس نے حضرت فوٹ اعظم کے بارے میں جو یہ کہا ہے: '' وحق کے ساتھ مختفق ہونے ہے اُن پر تنظمیات کا شہر ہوا ، اور یہ بات اولیائے کرام کے نزو يك طريقت ين باولي ب." میں کہنا ہوں:'' شُخ این عربی حاقمی کا کلام گزر چکاہے کہ اگر کا ملین کا ایسا کلام جوالند تغالیٰ کی بارگاہ میں اُن کے مرجے کا اظہار کرتا ہو ،اللہ تعالیٰ کے عَلَم ہے ہوتو و قطع نہیں کہلائے گا، حضرت غوث اعظم نے جو پچیوفر مایا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، حضرت این عربی کی عبارت میں غوث یا ک کے فرمان کو شطح کہنا مجازی طور پر تھا، جهاری اس رائے پرخود حضرت این عربی کے بیدالفاظ والالت کرتے ہیں: ''حق کے ساتھ مختلق ہونے کی وجہ ہے''اورآ پ آنے والے سفحات میں دیکھیں گے کہ حضرت غوث اعظم کاشخ اکبرگ نگاہ میں کیامقام ہے۔جبکہ اُن کی نگاہ میں شطحیات کے مرتکب ناقص لوگ بین ، این تناظر مین به بات طے موگئ که حضرت این عربی کاغوث انتظام ك فرمان كوشطح كهنامجازاب'' اورر باحضرت ابن عربی كا صطحیات كوسوءاوب كبنا تو اس حوالے سے محقق علماء نے ایک ایک بات کبی ہے جوسیدی کی الدین این عربی کے سارے کلام سے متعلق ہے،

http://ataunnabi.blogspot.in جو مخض این بات کو بھے لے گا وہ سیدی این عربی کے کلام میں الجھنے سے رہے جائے گا، ''این عربی کا محکم گنام اُن کے متشاہر کلام کوشتم کردے گا اور اُن کے مطلق کلام کومقید کی طرف اور جہم کو داشتے اور صریح کی طرف لوٹایا علماء اور محققتین نے بہی قاعدہ اولیاء اور علماء میں سے پر شخصیت کے کلام میں جاری فرمایا، جوابیارات ہے جس کے زیعے افکار حرج کی تنکیوں سے حقیقت کی تھلی فضا میں فکٹیجتا ہیں، ائن عربی کاشفحیات کو ہے اوئی قرار دینا ان لوگوں کے حوالے ہے ہے جو البھی طریقت کی حدود سے حقیقت کے سمندر میں داخل نہیں ہوئے ، بیروہی لوگ میں جو ابھی راہ طریقت (سلوک) کی مشقتیں برداشت کردہے ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں قرب کے مَال تَک نہیں ہنتے ،اس کئے حضرت اہن مربی نے فرمایا '' ایسے لوگوں سے شطحیات کا ظہورسوئے ادب ہے جوابھی راستے میں میںء کیونگ طریقت اور حقیقت میں فرق ہے، طریقت مجاہرہ اور حقیقت مشاہرہ ہے، اہل حقیقت جانتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے جو پھو کی کیاوہ انتہائی اوب ہے ( کیونکہ وہ تو سراسر حکم کانعمیل ہے ) ای افتوحات مکیہ' میں انترک ادب کا مقام اور اُس کے اسرار' کے عنوال کے تحت اُہ مُمّ ك من المات من معزت ابن الرابي فرمات مين ''اس مقام پر فائز اوگوں میں ہے کوئی ایک جیابات میں الجھے ہوئے اوگوں کی طرح خہیں بکنہ ایسا ولی کشف کی ہدوات تقدیروں کے وقوع سے پہلے انہیں جاری تحرف والحالقة تعالى كي عم كامعا بُحَرَتا بِيَةِ أَن تَقَدّرِول كالعلان كرديةا بِ بتب

مجوب انسان ایسے مخص پرحق تعالی کی ہارگاہ میں سوئے ادبی کا حکم لگا تا ہے جبکہ وہ خود غلط

غلطی پر ہوتا ہے،اورابیا محض حق تعالی کی ہارگاہ میں سرایااوب و نیاز ہوتا ہے کیکن اکثر اوگ اس ادب کا شعور بیس رکھتے،اور اس مقام پر فائز ٹوگوں میں ہے بہت کم کسی کو

مقام نازعطا کیاجاتا ہے جیسے کدیشنخ عبدالقا در جیلانی جواہیے وقت کے سروار تھے۔''

قار کین کرام! مصرت این عربی کے الفاظ' عطا کیا جاتا ہے۔' پرغور کریں تو آپ کو بیر بات مجھ آ ہے گی کہ مصرت خوث اعظم کا نازلنس کی رعونت کے سب نہیں سرید دالہ کی سات

بلکہ اللہ تعالٰ کے امرے تھا اور ای کے وریعے آپ کی رفعت اور سیادت ہاہت ہوئی، اس کے علاوہ حضرت این عربی کے قول '' تجابات میں الجھے ہوئے اوگوں کی طرح

من من من عود كرين الوات بول من المن المن المن المن المن المن عربي في المن المن المن المن عربي في المن المن الم

ين الحصروة والول كالمرف الثاروكرة روع بى كباتفا:

" ان سے شطحیات کا ظہور سوئے ادبی ہے۔"

امام وعارف صلیم ترندی نے ولایت کے دعویداروں کو آ زیانے کے لئے اپنی مند ادار میں میں میں میں کا ایک سرار کی ہے ہے۔ چوپ

تصنیف" بحتمد الاولیاء" میں جومسائل ڈکر کئے اُن کی شرح کے آغاز میں شیخ اکبر شخ این عربی نے ایک اولیائے کہار کی جماعت کا ذکر کیا ہے۔ اُن میں سے حضرت غوث

ہے رہا ہے۔ بیت ریاح ہوں ہیں۔ اعظم اور بایز بدر بسطا می بھی ہیں ،این عربی فرماتے ہیں:

'' بیٹوگ اللہ تعالیٰ کی راوپر بہترین چینے والے جیں ،اور اِن کا ضاجلہ

ب بے کہ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں مطلوب ادب کا بورا خیال رکھا

جائے۔''

بدامام حاتمی کے کلام میں بائے جانے والے أس اجمال کی تفصیل ہے جے

http://ataunnabi.blogspot.in شبہات کے متلاثی معترض نے ان اوگوں کے رائے پر چلتے ہوئے قال کیا تھا جن کے دلول میں گئی ہے۔ شُخُ ابو بكر تما دى شافعي بينية نے اپنا ايک خواب بيان کيا ہے، وہ فرياتے ہيں: ''میں نے اپنے آپ کو جامع مجداموی دمثق میں یوں یکھا کہ مجدعیسائیوں ے مجری ہوئی ہے اور ہرطرف موسائی ہی دکھائی دے رہے ہیں، بیدد کیم کر میں خصے میں جر گیا، اچانک میں نے ویکھا کہ کوئی مجھے کہدر ہاتھا: ' فیٹے محی الدین این عربی کے یاس جاؤاوراُن ہے اپنی کیفیت بیان کرو'' میں مزارے محراب میں واقل ہوا تو میں نے شیخ ابن عربی کو وہاں بینے ہوئے پایا، وہ پکھالوگوں کو درس دے رہے تھے۔ میں نے اُن سے اپنی ولی کیفیت بیان کی تو انہوں نے فرمایا اوقع نہ کروتم نے جوعیسا کی و کیھے ہیں بیدہ ہیں جومیری کتب پڑھ کر گراہ ہوئے ہیں۔اور جوشی مجر مسلمان میرے سامنے ہیٹھے تیں میدوہ جی جنہوں نے میری کتب سے سیج استفادہ کیا ہے جبکہ میری کتب کے مطالعہ کے بعد ہلاکت ہے دوجار ہوئے والے بہت زیاوہ ہیں۔" معترض نے حضرت این عربی کے کلام بیں سے چندمز بدسطور کو وانستہ چھوڑ و یا تھا۔حضرت ابن عربی نے شبودر بانی پر گفتگو کے بعد فر مایا: ''ان شہودے سرفراز ہونے والا دنیا میں "الطابھر" کی برکتوں کے ساتھدائیک بادشاہ کی صورت میں تا ثیر، انصرف، بھم عظیم دعوے اور قوت البيدكي مدد كے ساتھ خاہر ہوتا ہے جیسے كہ شیخ عبدالقاور جيلاني بغداد تیں اورا بوانعیاس سنتی مرائض میں ظاہر ہوئے ، میں آن سے ملا اوراُن کی صحبت اٹھائی ہے، انہیں حاوت کا تراز وعطا کیا گیا، جبکہ شخ

عبدالقادر جیلانی کوغلباور ہمت عطا کی گئی ،آپ اپنے معاملات میں شخصیتی ہے زیادہ کمال رکھتے تھے۔''

ال بات سے ظاہر ہوا کہ حضرت غوث اعظم کا فرمان: "قدامی هذه علی

رقبة كلى ولى للهـ " شَطِّياتٍ مِنْ عَنْهِينَ ہِ، كَيُونَكَ بِيالِكَ كَالْ كَا قُول ہِ،

يكنائ روز گاراورغوث زمان شخ عبدالقادر جيلاني جيها كامل كون بموگا؟

نیز حضرت غوث اعظم کو اِس بات (قدمعی هذه ۱۰۰۰۰) کا علم و یا گیا تھ جیسے که بہت لوگوں نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں آپ کا پیفر مان ہرگز ہرگزنٹس کی رعونت

كسب نبيل تقار

امام یافعی میشد فرمات بین:

' وجس مخض نے اولیاء کے مقام سے اپنی جہالت اور اپنے ول کی

خرالی کے باعث حضرت خوث اعظم کے بارے میں بیاگمان کیا کہ

آب كافرمان: "قدمي هذه الخ" باطن من يوشده نفساني خواجش

پ کی وجہ سے نشا تو میری رائے میں ووقیض اولیائے کرام کے بارے

میں پیگمان کرتا ہے کہ وہ بھی ایسے ناپیندیدہ اخلاق کے مالک ہیں ،

ہم اہل عرفان اولیاء کے بارے میں بدگمانی کے نتیج میں رسوائی ہے۔ اللہ تعالٰی کی پناہ مانگلتے ہیں ، اس کئے کہ جس ہستی کے لئے اکا براولیاء

نے اپنی گروٹیس جھکائی ہوں، عارفین نے اُن کی طرف رجوع کیا

ہو، قدرت نے اُن کوان کی عظمت اجا گر کرتے ہوئے یوں نواز اہو کہ ساری کا تنات نے اُن کی ولایت کی خوشی منائی ہو، انہیں قطبیت

http://ataunnabi.blogspot.in کی دنیا میں لے جا کر خوشیت کا تاج پہنایا گیا ہو، پوری کا نتا ہے میں نافذ ہونے والے تصرف عام کی خلعت پہنائی گئی ہو، اللہ تعالی کے علم سے اکا ہر اولیا ء صدیقتین اور ابدال اُن کے جلو میں جلے ہوں ، أن كى كرامات دنيا بجريش مشهور ہوئى ہوں اور جو شخصيت علم خلاہر و باطمن کی جامع موالیمی بستی کا نفسانی خوابش کے تحت اتنی بوی بات اگر کہاجائے کے معترض نے ''فتوحات مکیہ'' سے بیات بھی نقل کی ہے: "اولياء مين سي جس في كها كمانت تعالى في اسكولي علم فرمايا ب توبيأس كى اين تجهيكا دهوكا ب-" تو میں ال کے جواب میں کبول گا:" نہ ہات بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کیونکہ معترض نے اپنی ٹایاک خواہش کی سخیل کے گئے بیہاں بھی تحریف اور حذف ے کام لیا ہے، اور جے اُس کی نفسانی خواہش اندھا کردے اُسے پتا ہی نہیں چاتا کہ وہ کس سوراخ میں ہاتھ وال رہا ہے۔''فنوحات مکیا' کے ہائیسویں ہاب سے لئے گھے اقتباس کی اصل عبارت یوں ہے:''اہلِ کشف میں ہے جس نے کہا کہ و د اپنی حرکات وسکنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے جبکہ وہ شریعت محمہ میرے ک ''لظلیٰ تھم کی مخالفت کرر ہاتھا تو ( اِس کا مطلب بیرے کہ ) اُسے فاطقہمی ہوئی ہے۔'' اصل عبارت ال طرح بھی جیسے ہم نے اگر کی ہے گئن آپ نے دیکھا کہ معترض نے حضرت این عربی کی طرف کیابات منسوب کی ر اس کم فہم معترض کو وہ قید مانع انفرنیس آئی جو شخ اکبر نے اپنے تول میں وکر

فرمائی ہے کداولیاء کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تشریعی امور میں تھم صاور ہونے
کا دروازہ بند ہے، جس کا مطلب ہیہ کہ فیرتشریعی امور میں اولیاء کے لئے احکام
البیکا دروازہ کھلا ہے، معترض نے شیخ اکبر کے کلام ہے اقتباس لیتے ہوئے ویائتداری
کا ٹیس بلکہ چوری کا مظاہرہ کیا ہے اُسے اپنی چوری پر پردوڈ النے کا ہمز بھی ٹیس آیا۔ اہم
شعرائی کی ''یواقیت ہے اقتباس لیتے ہوئے بھی معترض کا بھی روبیتھا کیونکہ اُس نے
اُن کا کارم ممل ٹیس بلکہ ہم صورت میں لیا، اس کا روبیہ پھی یوں تھا کہ جیسے کوئی محق
اُن کا کارم ممل ٹیس بلکہ ہم صورت میں لیا، اس کا روبیہ پھی یوں تھا کہ جیسے کوئی محق
اُن کا کارم ممل ٹیس بلکہ ہم صورت میں لیا، اس کا روبیہ پھی یوں تھا کہ جیسے کوئی محق
اُن کا کارم ممل ٹیس بلکہ ہم صورت میں لیا، اس کا روبیہ پھی یوں تھا کہ جیسے کوئی محق
اُن کا کارم ممل ٹیس بلکہ ہم صورت میں لیا، اس کا روبیہ پھی یوں تھا کہ جیسے کوئی محق
اُن کا کارم ممل ٹیس بلکہ ہم صورت میں لیا، اس کا روبیہ پھی یوں تھا کہ جیسے کوئی محق
اُن کا کارم ممل ٹیس بلاکت ہے لمان تیں بھی نہ پڑ سے اُقالی صورت میں 'ٹیس بلاکت ہے لمان یوں
کے لئے۔'' کا کیا محقی موقا آنا ما مشعرائی کی یورئی بات پھی بھی ہوں ہے:

''اگرابھش متصوف حضرات کو لی تمل کریں اور جب اُن پراعتر اِض کیا جائے تو کہیں : ''بیاتو ہم نے اللہ تعالیٰ کے قلم سے کیا ہے جیسے کہ حضرت خوے اعظم نے اللہ

تعالى كَ عَلَم مَ "قدمي هذه علي رقبة كل ولي لله "فرمايا تما-"

جَبَدِ معترض نے امام شعرانی کی طرف فقط مید کلام منسوب کیا: "اللہ تعالی کی طرف ایسے کام سے تکم کی نسبت درست نہیں۔" کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالی کی طرف خلاف شریعت کام سے تکم کی نسبت کی جائے ؟! (امام شعرانی بہت نے جو

بات بعض متصوفین کے بارے میں کئی امعرض نے آسے حضرت فوٹ اعظم کے فرمان کی طرف چیرنے کی تایا ک کوشش کی ہے ) جبکدام شعرانی نے اپنے ہی قول

کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

M. 38 65.00 (1

http://ataunnabi.blogspot.in ''میری بات کا مطلب بیرے کدانلہ تعالٰی کی طرف سے بندول کوجن احكام كا يابند كيا جانا تفاوه شريعت كى صورت مين بيان مو يحكه اب اولیاء کے لئے شریعت کے احکام متنااور اُن پڑل کرنا ہی ہے۔" ( نے تشریعی احکام نازل نہیں ہوں گے) جس شخص نے پیکہا کہ اللہ تعالی نے اُے شریعت محدید کے کئی تکلیلی امر (ابیاامرجس کامسلمانوں کو یا بند کیا گیاہے ) کے ثالف تھم دیا ہے قا کے خود غلط بھی ہو گی ہے۔'' الم شعراني كا الجواهر والدور "مين بكرآب فرمات مين: ''میں نے اینے میر ومرشد شیخ علی خواص فٹاٹا سے بع جھا: دنیا میں بعض اولیاء مقام نازیر فائز ہوتے ہیں اوراُن ہے نازیر مشتمل بعض کلمات ُفقل کئے جاتے ہیں، کیا پیکلمات نا پختگی پر دلالت کرتے ہیں یا کمال پڑا تو انہوں نے فرمایا: "اگر پیکلمات اللہ تغالی کے اون ہے ہوں تو کمال پرولالت کرتے جیں اورا گر اون الٰہی کے بغیر ہول تو نا پختلی کی دلیل ہوں گے۔جیسے کہاس بات کی طرف درج ذیل حدیث نبوی میں بھی اشارویا یاجا تا ہے: "انا سيد ولد آدم ولا فخر-" (١) ° میں اولا دآ دم کا سر دار ہوں ،اور پینچر کی بات نہیں۔ ابريزشريف ين ب: ' <sup>د پع</sup>ض او قات و لی گو تا زکی اجازت وی جاتی ہے اور بھی منع بھی کر دیا الى مديرة كالخواج الأكتاب كالفازين كذريكي ب

اور یہ بات ابت اوچکی ہے کہ حضور غوث اعظم کا فرمان اللہ تعالی کے حتم ہے

باوراس بات کی ناتوعقل تروید کرتی ب نامنقو که روایات - الله تعالی بی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

تيسر اعتراض كي وضاحت:

وصال کے وقت اللہ تعالٰ کی ہار گاہ میں سیدنا عبدالقادر جیلا ٹی کے بھڑ وا کسار

ے اِس بات پر دلیل کیٹرنا کہ آپ اپنے فرمان:"قعدمی هذه" اللخ کے حوالے ہے۔ اللہ تبارک د تعالی کی طرف ہے ماموز میں تھے ناحق ہے۔

ملیں کہتا ہوں:''حاسداہے محسود کے کمال کو بھی عیب کی صورت میں پیش کرتا ہے ،اللہ تعالی اُس شاعر پر رحم قربائے جس نے کہا تھا:

میب گمان کرتاہ۔''

"وہ یکنائے روز گارممروح ایسی اچھی صفات رکھتا ہے جو کثیر شکوک وشبہات کو خود بخو ددور کرنے والی ہیں۔"

ورشالله رب العزت کی بارگاه میں مجز وانکساراوراستغفار کا راسته اپنانا اورسفر

آخرت کے وفت اُس قدرت والی عظیم ذات کی طرف محتاج ہونے کا اعتر اف اصلیاء ای فیس انبیاء کے کمالات میں ہے ہوئے اپنے

ر شارکوزیین پر دکھنا آپ کے مرتبہ ومقام کو کمنین کرتااور ای طرح آپ کا بیافرمانا:

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني كالكافات الهذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون العبد عليه في هذه الدار-" ''کیلی وہ حق ہے جھے قانی دنیا ہیں رہتے ہوئے بندے کو ٹیش کنظر رکھنا ا پنے اندر تموم رکھتا ہے ، اس فرمان میں آپ نے اپنی ذات کو خاص نہیں فرمایا یعنی آپ نے میں فرمایا '' مجھے اپنے افتایار کواللہ جل جلالہ کے افتار میں فتا کرنے کے لئے اس حق کو ڈیش نظر رکھنا جا ہے۔'' بلکہ آپ نے اپنے مریدین اورا پی اولا و کی تربیت کے لئے اپنے تول میں عموم رکھا۔ اور فرض کیا آپ نے پیکلمات اپنی ذات ك حوال عفرمات بين تواس جكه يكوه عبارت يون مقدر موكى: "ينبغي ان أكون عنيه لو لم يقمني الله في مقام العز والإدلال والتصرف السلطاني-" مجھے اس حق کو پیش نظر رکھنا جاہیے اگر اللہ تعالی مجھے مقام ناز اور سطانی تصرف کے مقام پر فائز نہ فرما تا۔ اُٹُ اکبر'' فقرحات'' کے تبتر ویں باب میں اولیاء کے مراتب پر تفتگو کرتے يو يافرمات بين: "اورا یے ہی حضرات میں ہے ایک شخص جرزمانے میں پایا جاتا ہے ، اور بھی اس مرتبے پر مورت بھی فائز ہو علی ہے، اُس کی نشانی اللہ اقعالی

وَهُوَ الْقَاهُرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - (1)

MY 615,4 (1)

شهبازلامكاني

301

''وبی غالب ہے اپنے بندوں پر۔''
اُسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہوتی ہے، اس کا عظم نافذ ہوتا ہے، وود لیر
اور پیش قد می کرنے والا ہوتا ہے، وہ ڈیکے کی چوٹ پر جن کہتا ہے،
عدل پر مشتمل فیعلہ کرتا ہے، وہ کیشر الدعوی ہوتا ہے، بغداویس ہمارے
عدل پر مشتمل فیعلہ کرتا ہے، وہ کیشر الدعوی ہوتا ہے، بغداویس ہمارے
شخ سیدی عبدالقاور جیلائی اس مقام پر فائز تھے، آپ کو واقعی کلوق پر
قدرت اور غلبہ حاصل فقاء آپ بزی شان والے تھے، آپ کے حالات
مشہور تیں، بیس آپ سے مل تو نہیں سکا لیکن اپنے زیانے کے قوث
سے ملا ہوں، گرش عبدالقاور جیلائی کمال میں اُن سے بزی کو تھے۔
قوریت کے مقام پر فائز جس شخص سے بیس ملا تھا جھے علم نہیں کدان کے
اجداس مرہے پر کوئ فائز ہوا۔

معترض نے ''فتوحات مکید' سے جوافتہا کی لیا ہے اس سے حضرت نجو ہے اعظم حیافتہ پر آپ کے شاگر والوسعود کی اس بنا و پرافضلیت بجھ نیس آتی کدالوسعود نے تمام عمر حبود بہت کا التر ام کیا تھا، کیونکہ عبود بہت کا التر ام اوراند تعالی کی رحمت کامتائ ہو: قطب زمانہ کے احوال میں سے ایک لازی امر ہے جیسے کہ شیخ اکبر نے فرمایا اورامام جیلائی اپنے وفت کے قطب تھے، شیخ اکبر نے میہ بات' ' فتوحات' کے تیمرے ہا میں ذکر فرمائی ہے۔

> عارف بالقدامام عارف ابن الاوائی فریائے ہیں: ''اللہ تعالیٰ کےساتھ غوث اعظم کا معاملہ ترک اعتیار اور سنب اراد و رمضمتال تھا۔'' پرمضمتال تھا۔''

http://ataunnabi.blogspot.in میں جَمّا ہوں شايد فوث اعظم نے اپنے تصيده ميں اِي بات كى طرف اشاره أصحبتُ لا أملا ولا أمنيةً أرجو ولا موعودةً أترقب \* میں اس حال میں ہوں کہ ندامید ہے نیمنا ہے جس کے پورا ہوئے کی مجھے تو تع ہو۔اور ندبی کوئی وعدہ جس کے بھراہونے کا انتظار۔'' اور وہ ﷺ ایوسعود جن کامعترض نے ذکر کیامنفر دلوگوں میں سے تھے، نیز وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالی نے ولوں کے خیالات پر مطلع فر مایا تھا، وہ الله تعالی کے امریس فنائیت کے حوالے ہے تقییم شان کے مالک تھے ہ شیخ آگیر نے انہیں اُن کے استاد حضرت غوث اعظم پر فضلیت دینے کا قصد نہیں کیا، کیونگہ حضرت این عربی نے ''فتو حات مکیہ' میں باب القواسم کے تحت ابوسعود کا قصداور اس قصے كے مكندا ساب ذكر كرنے كے بعد فرمايا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے ابوسعود کے احوال میں ہے کسی ایسے حال پر مطلع نہیں فرمایا کہ ہم اُن کے مرتبہ ومقام کالغین کر عمیں۔'' اور شیخ اکبرنے ملامتی گروہ کے احوال میں ایک جماعت کا ذکر کرنے کے بعد حضرت غوے اعظم اوراُن کے تلمیذرشیدا بوسعود کو بھی انہی میں سے قرار دیتے ہوئے کہا: \*\* پیدونوں حضرات اللہ تعالیٰ کی معیت میں انفرادیت رکھتے تھے،اُس کی عبودیت میں ایسے رائخ کہ اُس کی عبودیت سے بلک جھکنے کی مقدارتجی غافل ثیں ہوتے تھے،وہ اپنے دلوں پرریو بیت کی تجلیات وبر کات کے غالب آنے اور اپنے دلوں کی تواضع اور انکساری کے

شهبازلامكاني

سبب كسي منصب كي خواجش نبيس ركعة عقير"

جب آپ نے میہ جان لیا کہ حضرت غوث اعظم اور ابوسعود عبودیت کا ملہ اور

فنائيت ميں سرائرم خصاتو آپ يد كيد كتے جين "ابوسعود كيوں كتامي كى نذر موسے اور

حضرت فوث اعظم گمنای کاشکار کیول نیس ہوئے؟''

اس كاجواب جيس كدش أكبرن ارشا وفرماياب بكه يول ب:

'' جس مقام پرید دولوں حضرات فائز تھے اُس مقام کے لوگوں کو

الله تبارک تعالی و نیامیس تصرف کی قدرت عطافر ما تا ہے لیکن امر کے ساتھ نبیس و اُن میں ہے یکھ حضرات نے رب کریم کی اس عطا کو

دوسروں کے لئے چھوڑا، خود کمنامی کا لباس پہنا اور غیب کے قیموں

میں چنے گئے ،اورانہوں نے خود کو 'عوائد'' کے تجابات میں چھپالیا،

نیز عبودیت اور فقر کواپنا لیا، اور ابوسعود بھی کوشنہ کمنا می اختیار کرئے

والول میں سے تھے، اگر انہیں نضرف کا تکم دیا گیا ہوتا تو وہ ضرور تعمیل ارشاد کرتے، جبکہ حضرت غوث اعظم کے حال سے بیرمعلوم

ہوتا ہے کہ آپ کونصرف کا حکم دیا گیا تھا، اس لئے آپ کا مُنات میں

ظاہر ہوئے اور آپ جیسے اقطاب کے بارے میں بھی میجی مگمان

ہے۔ کیا اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد ہیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ شنخ اکبرمی الدین

این عربی حضرت غوث اعظم طالفوز کا مقام گھٹا نا چاہتے ہیں جیسے کہ جابل اور حاسد

معترض كومكمان مواهي

http://ataunnabi.blogspot.in معترض کا امام شعرانی کی آڑئے کرغو ہے اعظیم پراعتر اض اوراُ س کارو: معترض نے جن افتباسات کے حوالے سے پیافلہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ امام شعرانی کی "الدور والجواهر" ے لئے گئے ہیں اُن کی کوئی اصل قبیس ہے، میں نے تین سوے زائد صفحات پرمشتن اس کتاب کا بغور جائز ہ لیا اور آس کے تمام مسائل کو ایک ایک کرتے ویکھا نگرمعترض کے دیئے ہوئے اقتباسات کمیں نہیں یائے ، بلکہ معترض کے قتل کرد و کلام کی پُوجھی سوائے ایک جگہ کے کہیں وسٹنیائے قبین ہوئی ، اس جگہ پر قدمی ہذہ اللہ'' کا تعین نہیں کیا گیا انہ ہی حضرت فوث اعظم کے کئے اوْ ن اور مقام ناڑ گافی کی گئی بلکہ انہیں تشکیم کیا گیا ہے، اور میرا ٹا در نسخه اُس کسنج نے نقل کیا گیا ہے جس پریشنخ الاسمام ناصر لقانی اور شہاب فتو حی طنبلی وغیر ہاکے وستخط تھے،اورمفترض کے خیال ہیں امام شعرانی کے پیرومرشد ﷺ علی خواص میں ہے۔ أس نے نقل کیا ہے جس میں انبساط اور اترائے ہے منع کیا گیا ہے اور عجز وانکسار کے ساتھ عبودیت کواپنانے کی تلقین کی گئی ہے وواصل صورت میں پیش خدمت ہے ، اہام شعرانی فریاتے ہیں:''میں نے اپنے پیرومرشدے گزارش کی!''لوگوں نے حضرت غوے اعظم ہے ایسے بے شار گلمات روایت کئے ہیں جو (بظاھر) ناز اور فخر پر ولالت کرتے ہیں۔" توانیوں نے فرمایا:"راویوں نے سے بات نقل کی ہے کہ بیرے کھ الله تعالیٰ کے اون سے تھا۔" (حضرت تحوث اعظم کی اس عزت افزائی کے باوجود) ہمیں میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ کا آخری وقت قریب جوالو آپ نے مریدین سے فرمایا: ''میرارخسارز مین بررکھوکیونگ بی وہ حق ہے جس ہے ہم غفلت میں بھے''

http://ataunnabi.blogspot.in تب الله تعالى في آپ كامعامله ونياسي آپ كى رحلت سي قبل ياي تحييل كو پېښيا دیاء آپ بھر وانکسار کے ساتھ اللہ تعالی کی ہارگاہ ٹیس حاضر ہوئے ،اور جان او کہ اللہ تعالیٰ "قار نمین گرام! ذرا و کیکھئے کدمعترض نے اپنے گمان میں امام شعرانی کی "الدور والجواهر" ے کیانفل کیا تھا اور پھراس کا چیش نظرا قتباس کے ساتھ تقابل کریں معترض کی نادانی اور دید دولیری کھل کرآپ کے سامنے آجائے گی ،جبکہ دھنرے غوث اعظم کے بھروانکسار پرمشتل کھات حقیقٹا ففلت پڑیں بلدامام پوصیری کے ورج ذیل شعری طرح فقط بخز وانکسار پرولالت کرتے ہیں۔(۱) ولا تزودت قبل البوت نافلة ولم أصل موى فرضي ولم أصم " (صدافسوس) میں نے موت ہے پہلے نوافل کا زادراہ تیارٹیس کیا، اورفرض کےعلاوہ نہ نماز پڑھی ندروزہ رکھا۔'' یہ بات بعیدر ین ممکنات میں سے ہے کدامام بوسیری میں جیسی شخصیت نے قرض نماز وں کےعلاوہ ٹوافل اوا نہ کئے ہوں اور قریض روز وں کےعلاو ڈنگی روز ہے نہ ر کھے ہوں ، ہروہم کوشتم کرنے والاقول فیصل ہیہ ہے کدا گرونیا وی زندگی کا خاتمہ اُس حالت میں (جومصرت فوٹ اعظم کے عوالے سے ذکر کی گئی ہے ) خاتمہ عیب ہوتا تو الله تبارک وتعالی این انبیاء کے سروار ملی فیٹنے کے لئے ایک حالت کو اختیار ندفر ماتا کیونکہ آپ تو معصوم عن انتظا اور برعیب سے پاک ہیں، اس لئے کہ جب مورہ لصر نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت کا بیار شاو ہے (۱) کیونگ جس پر مند نعالی کے کیٹیر نعامات اور خاص فقعل و کرم ہوائیں استی سے فقے سے کیافہ افغانیس کی جہ سمتی بلکہ انگ تقلیم نمر تہت تخصیت تواہد ہی گئر والکمہار زیب و بتا ہے۔ ( مقد جم )

http://ataunnabi.blogspot.in "فَسَيَّهُ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابِلَّـ" (١) ''تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اُس کی یا کی بولواور اُس سے بخشش جا ہو بیشک وہ بہت تو بہلول کرنے والا ہے۔'' تب نی اکرم کافیان نے جان لیا کہ آپ کو اس سورت کے ذریعے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے اس کئے اس سورت کو الودائی سورت کا نام بھی دیا گیا ہے اور واقعی آپ ای سورت کے نزول کے بعد پکھایام ماایک ماہ اس دنیامیں تشریف فر مار ہے، اوراً ی سارے و سے میں آپ کوشیسم نبیس و یکھا گیا۔ عارف بالله امام صاوی جلالین پراینے حاشیے میں فر ماتے ہیں: ''الله تبارک وتعالی نے اپنے حبیب سُلطُ تو استغفار کا حکم فرمایا حالا تکه آپ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں ہے پاک تصاور بیتکم فقط اس لئے تھا کہآ ہے کی تواضع اورفقتر میں اصافہ ہوجائے اور اس لئے بھی تھا کہ آپ کی دنیاوی زندگی کا اعتباً م مزید پاکیزگی اور استغفار کے ساتھ ہو، نیز رب العزت کی بارگا و کی طرف آپ کی واپسی تواضع کے ذریعے ترقی ہے ہو، اس کئے کداگر جہآ ہے عمر محرمخلوق کی ہدایت میں مشغول رب مقام صفوت وانسیت اور صاضری اس سے اعلی اور برتر ب\_ (مختصراً) چند ضروری تنبیهات \_ وصال کے وقت صوفیہ کرام کا حال متغیر نہیں ہوتا:

صوفیہ کرام کے علقے بین میہ بات معروف ہے کہ جس نے اپنی جان اورخواہشات کو

412 462 (1)

شهبازلامكاني

معنوی موت کے ذریعے حقیق موت سے پہلے مار دیا جقیقی موت کے وقت اس کا حال

متفيرتيس موتا مصاحب" يواقيت" فرمات مين:

"اگرتم بیکہوک صوفیہ کرام کے اس قول کا کیا مطلب ہے:"اہل معرفت مرتے نہیں بلکہ آیک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل جوتے ہیں۔"

قار بكاجاب ي

جس شخص نے نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے بوں معنوی موت کو حاصل "

کرلیا کہ اُس نے اپنے آپ کوانلہ تبارک وتعالی کے ادادے کے سامنے پوری طرح ا جمادیا، اُس کے لئے روح نکتے وقت تکلیف کھے حیثیت نہیں رکھتی، جب اہل اللہ کو یہ

یقین ہوجاتا ہے کہ موت کے بغیراللہ تعالٰ سے ملاقات ممکن نہیں تو ووموت کے لئے

جلدی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہی موت کی کیفیت حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُس کی ملاقات کاشوق لے کرحاضر ہوتے ہیں، جب اُن پراس

ے ہوں ہوت کے بعد حقیقی موت طاری ہوتی ہے تو جسم سے خول نے نکل کر اُن کے معنوی موت کے بعد حقیقی موت طاری ہوتی ہوتا ، نبی کریم سی گیا تی آئے اس معنوی

موت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر (﴿ ثَرُتُونَ) (مُحَصَّراً)

'' جو گفض چاہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر چلتے پھرتے مروے کو دیکھیے "

توودابوبكر (رضى الله عنه ) گود مكيم لے."

http://ataunnabi.blogspot.in میں کہتا ہوں:'' جب عام اولیاء کا حال معنوی موت کے بعد حقیقی موت کے وقت متغیرتیں ہوتا تو ای احمق معترض نے بیا گمان کیے کرلیا کہ حضرت غوث اعظم کا حال حقیقی موت کاذا کته چکھتے وقت متغیر جوا تھا؟ جبکہ ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ہی کہامت ك اوليائ كمارن عضرت فوث اعظم كي طرح متعدد موتول كو تك ب لكايا بول" سیدی مصطفیٰ بھری نے اپنے "اللعیہ" کی پہلی فسل میں جار معنوی موتوں کے بارے میں جوارشاد فرمایا ہے اے سنو، وہ فرماتے ہیں: «معنوی موتین عاربین بخش کی مخالفت الجوک الباس میں انتبالی ساد گی اور تکایف برداشت کرنان آن کارشاد ب: والموت عند القوم موت العبد 💎 بلا اضطرار بل بمحض القصد "صوفی کرام کزر یک معنوی موت انسان کا طبقی موت سے پہلے ایخ ارادے ہے مرجانا ہے۔'' پھر سیدی مصطفیٰ بکری نے معنوی موت پر تفتیوکرنے کے بعد حضرت غوث اعظم عوالے سے كما مولاي عبدالقادر الجيلاني و أخبر المحقق الربائي والبير تحو ملك الملوك عن نفسه في حال السلوك حتى فنى وجوده بالمرة بانه قد مات ألف مرة ثوبا بالف إذ لكأسها احتسى و بعيما مات بها قد ليسا ذائقها كالخضر في الحياة وهذه فروع ذي البوتات \* ''اور میرے آ قامحقق ربانی شیخ عبداعادر جیلانی نے خبروی که وہ

بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف جانے والے راستے پر چلتے اور سفر

کرتے ہوئے بڑار مرتبہ (معنوی) موت ہے ہمکنار ہوئے ، یہاں

تك كدأن كاوجود بالكل خمم جواكيا، اور اتني موتول سے جمكة رجونے

کے بعد انہوں نے قیمتی لہاس پہنا کیونکہ وہ بار ہاموت کا جام ٹی چکے

تھے۔ بید(معنوی) موت کی ایک شاخیں جی جنہیں چکھنے والا زندگی میں فینز جیسا ہے۔''

مين كبتا دون:

حعرت فحوث أعظم في الينة سلوك كه اطوار بيان كرت جوس حكايت

ک آخریش بذکورہ بالا اشغاریش بیان کے گئے منا تیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

20%

'' بقایا جات کومنادیا گیا ،صفات کوتوکر دیا گیا ،تپ د وسراو جودنصیب جوار''

اور اس کے باوجود حضرت غوث اعظم کے دل سے خوف خدا کم تبین ہوا،

كونكه جس قدرمع فت زياده موگ أى قدرخوف كى شدت يوره جائے گى۔

امام شعراني في "الجواهر والدور" بين قرمايا:

"الله جارك وتعالى في مير ب ساتھ جا ليس عبد فريائ كدوه مير ب ساتھ

فضل ہی فر ہائے گا۔'' جب آپ ہے ہو چھا گیرہ ''ان وعدوں کے بعد آپ کا حال کیا تھا۔'' تو آپ نے فرمایا: '' میں کھربھی ہے خوف فیس ہوں یہ ' جن وعدوں کی طرف

اشار وکیا گیا ہے اُن گانفصیل خاتہ کآ غاز میں آئے گی۔

حضرت مناً علی قاری فرماتے ہیں :

شعبازلامكانى

"جب دنیا ہے سیدی عبدالقادر جیلانی کی رحلت کا وقت قریب ہوا تو

آپ کے صاحبز او ہے سیدی عبدالبار میں ہے تو آپ ہے ہو چھا:

"آپ کے جسم کا کونسا ساحصہ درو کا شکار ہے؟ تو آپ نے جواب
دیا: "میرے دل کے علاوہ میرے سارے اعضاء درو کا شکار ہیں،
اور دل کا تکلیف ہے پاک ہونا اس لئے ہے کہ دواللہ جارک وتعالی
کے ساتھ سیجے تعلق جیسی فعت ہے مالا مال ہے۔"

قار تمین کرام اور احما علی قاری کے ان الفاظ پرغور فرما تمیں:

"ارشد تعالی کے ساتھ سیجے تعلق ۔"

ان الفاظ ہے تو توجہ الی اللہ ،آرزؤں کی کامیابی ، دروازے کا کھانا ، قرب کا برد سنا اللہ کا اللہ ،آرزؤں کی کامیابی ، دروازے کا کھانا ، قرب کا برد سنا اللہ کا برد سنا اللہ کا برد کی اللہ تعالی اللہ تعالی میں ویتے ہے جہالت کے زکام اور حسد کی سردردی نے پابند کررکھا ہو ، اللہ تعالی جمیں ایسی اعتقادی البھن محفوظ رکھے۔

وسرى تنابيه:

غوث اعظم ہے منقول کلمات ہے مشابہت رکھنے دالے دیگر کلمات کے ذریعے معترض کے دعوائے شطحیت کارد: امت کے کہارائمہ ہے ایسے کلمات منقول ہیں جوان پرالند تعالی کی نعمتوں کا

اظہار کرتے ہیں،معترض نے حصرت عوث اعظم کے فرمان کے حوالے سے جویات کی اُس کی بنا پر اُن تمام ائمہ کے تحدیث بعث پرمشمثل کلمات نضانی رعونت کے

یا عث شخیات میں ہے کہاائمیں سے اورامت کا کوئی ولی معترض کے اعتراض سے فیج

نہیں سکے گا، اتنے کیٹر حضرات کانہیں بلکہ معترض کا قول باطل ہے، چندا کا ہرین کے تاریخ

اقوال درج ذيل بين:

ا حضرت ابوالعباس مرى بُينانية في اپني ريش مبارك بَيز كرفر مايا:

'''اگرعراق اورشام کےعلا وکو پیندچل جائے کہ ان بالوں کے پیچے کیا ہے تو وہ اُسے حاصل کرنے کے لئے ضرور آئیں اگر چہائییں چبروں

"シャッとでした

ک شیخ ابوالحسن شاذ کی بیجیزی نقیب کو تکم قرماتے سے کہ وہ اُن کے سامنے بیا علمان

" جو شخص قطب وفت ہے ملنا جا ہتا ہے وہ شخ ابوالحن شاؤل ہے ہے۔"

الله معزت بهل تستری تونیخ نے ارشاد فرمایا: الاس مدل کالات کی اور مایات ال

'' میں اللہ کی مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں، میں اپنے

زمانے کے اولیاء کے لئے اللہ تعالیٰ کی ججت ہوں۔'' سیدی ایرائیم دسوقی میں پینے فرماتے ہیں:

''میں نے روئے زین کے ہرولی کو ولایت کی خلعت اینے ہاتھوں

سے پہنائی ہے، میں جے جاہتا ہوں والایت کی خلعت پہنا تا ہوں، دوز خ کے دروازے میرے ہاتھ میں میں میں نے انیش بند کردیا اور

جنت کے دروازے بھی میرے ہاتھ میں میں نے اثبین کھول دیا۔"

الله سیدی شُخُ احمدرهٔ می میشانیه کو جب أن کے شاگر دینے کیا!" آپ وقت کے غوث ہیں۔" تو انہوں نے فرمایا: '' مجھے غوث مت کبو۔'' جب اُس شاگر دینے چیا:

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني '' پھر میں نے آپ کے حوالے سے کیا کہول؟'' اُس کے جواب میں حضرت شیخ نے فر مایا!''میں و د ہوں جس کا مرتبہ و مقام میان کرنے سے تنہاری زبان عاجز ہے جس کے فضائل و کمالات کا تذکر دینئتے ہے تتہاری تاعت اور تنہارے اعضا و تھک جا کیں ے بتیباری عمرتمام ہوجائے کی تکرتم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے مرتبے کی پہچان سدی رفائی نے بیاب می قرمایا حالاتک آپ ایل اسرنفسی، تواضع اور عبو دیت کے حوالے ہے مشہورترین اولیاء میں سے جیں ، اللہ تعالی ہمیں آپ کے فيوش وبركات عالامال فرمائد سیدی احد بدوی (اللہ تعالیٰ جمیں اُن کے اسرارے لفع عطا قرمائے) نے اللد تعالی کی فعمتوں کا تذکرہ اشعار کی صورت میں یوں فرمایا ہے: ينبنك عزمي بها ذا قلته بفمي انا الملثم سل عني و عن هممي وهمتي قد علت عن سائر الهمد مناكنت طفلا صغيرا نلت مرتبة فحل الوجال إمام القوم في الحرم أنا المطوحي واسمى أحمد البدوي واشطح بذكري بين البأن والعلم لك الهنا يا مريدى لاتخف أبدا في قاع بحر نجا من ساعة العدم إذا دعاني مريدي وهو في لجج میں چیرے پر کیز البیانے ہوئے ہول تو جھے میرے بارے میں اور میری مت کے بارے میں یوچے میر اعزم بتائے کا کہ میں نے این زبان سے کیا کہ ہے۔ 🕸 سیں نے بچاپی ہے ہی مرتبہ ومقام پایا ہے اور میری ہمت ( بچاپین

http://ataunnabi.blogspot.in یں ہی) عام لوگوں کی ہمتوں سے باند ہو گیا۔ 🛞 🔌 میں سطوحی ہوں اور میرا نام احمد بدوی ہے، میں بلند ہمت مردوں میں سے ہوں اور حرم میں لوگوں کا امام ہوں۔ 🕲 🛾 اے میرے مریدا تیرے لئے خوشخبری ہے تو بھی نے قبرانا ،اورفخر ہے میرا ذکر ہان (ایک درخت کا نام )اورعلم ( بلند پہاڑ) کے درمیان ( یعنی مرحک کرنا۔ اگر میرے مرید نے سندر کے ﴿ مشکل میں جھے یکارا ( یعنی جھے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا) تو وہ موت کی گرفت سے نجات 😥 🕏 آگرگی الدین این عربی فرمات بین: لكل عصر واحد يسمو به و أنا لباقي العصر ذاك الواحد " ہرزمانے کے لئے ایک فروہوتا ہے جس کے وسیلے ہے (سالک) عروج حاصل کرتا ہے اور میں ہاتی زیائے کے لئے وہ یکنا فروہوں ۔'' 🕬 سىدى عبدالفى نابسى فرماتے ہيں: و علیها حواسدی کالفراش شمعتى أشرقت بنورك ربي كلما حاولوا بأن يطفنوني أحرقوا بي فكان امرى فاشي فرأوتي بأعين الخفاش و أضاءت بالحق أنوار شمسي أن تعييرهم يدنس شاشي أتظن الكلاب إذ تبحتني بكلام الأرازل الأوباش أو بأنى في الناس أنقص قدرا

لم يعموا من وبله برثاش لاومن خصني بزائل علم بمقام عال شريف الحواشي وحياني رفعا عليهم جميعا سأريكم فضيحة النقاش فأنقشوا يا منافقين أو امحوا لاح للكشف في الظلام الغاشي اولم تعلموا بأنى نور يا شياطين أو عدوا حرب حاشي فلتفروا أنى طلعت شهابا 🕬 اے میرے رب تیرے نورے میری شع روشن ہوئی اور اس پر میرے حاسد پنتگوں کی طرح آتے ہیں۔ 🤏 انہوں نے جب مجھے بجھانا جا ہاوہ خود میری لوے جل گئے اور میری روشني مين اضافية وكلياب 🛞 ۔ اور (جب)میرے ہوج کی کرنیں حق کے نورے مزیدروش ہوئیں تؤمیرے حاسدوں نے مجھے تیگا دڑوں کی اُنظرے دیکھا۔

اے میرے شعر پڑھنے والے جب کتے جھے بجو تکتے ہیں تو کیا تو یہ سے سے جھے بجو تکتے ہیں تو کیا تو یہ سے سے سے سال کا کھونگنا میر کی عزت وکم کردے گا؟
 یا کہنے اور اوباش لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میر کی عزت کم جو

ا یا کمینے اور اوہاش لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میری عزت کم ہو جائے گی؟

الله برگردنیوں مجھے اس ذات کی تتم ہے جس نے مجھے کیٹر علم سے نوازا حاسدین پانی کی چوار کے ذریعے اللہ تحالی کی موسلاد معار ہارش سے بردھنیس سے ہے۔

أس رب نے مجھے أن سب حاسدوں براييا بلند مقام عطافر مايا

جومحتر م كنارول والا ہے۔

اے منافقو اتم جائے تشن ونگار کراویا اُے مٹادوہ میں تمہیں تمہارے

نقش وتگار کی رسوائی دکھا دول گا۔

کیا جنہیں خبرخییں کہ میں ایسا ٹورہوں جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنیاں بھیرنے کے لئے چکا ہے۔

اے شیطانوا میں نے نیزہ نکال لیا ہے، لبذاتم بھا گویا بیخے کے لئے ڈھال<sup>سنجالو</sup>۔''

سيرى وبدالسلام اسمركا تصيده "ان الاسهو" بيحى تحديث نعت کی پہترین مثال ہے۔

الله سيدى مصطفى بكرى في فرمايا:

"اگرشیرے بڑے چھوٹے سیالوگ میرے ساتھ مکالمہ کے لئے جمع ہوجا کیں تو وہ میرے دل کو بلک جھیکتے کی مقدار میں بھی انتد نعالی کی وے عافل نہیں کر عظتے"

اوراُن كن الروك شاكر و جارك في اين عبد الرحن فرمات بين: " دس سال سے میری مید کیفیت ہے کد اگر رسول الله سخالیاتی میری آ تکھوں سے ملک جھکنے کی مقدار میں بھی اوجھل ہو جا کیں تو میں اہے آپ کومسلمانوں میں ہے گمان نبیں کرتا۔"

ایسان ارشادگرامی حفزت ابوالعباس مری نیزید کا بھی ہے مگرانہوں نے فرمایا " حواليس سال ميري يمي كيفيت بـ"

http://ataunnabi.blogspot.in 🕸 اور تیونس کے فوٹ سیدی احمد بن عروش نے فر مایا: ا میں مشرق ہے لے کر مغرب تک دنیا کا مخصیم مرد ہوں، میں دنیا گا ول ہوں ،میرے ہاتھوں اور یاؤں کی انگلیوں میں سے ہرانگلی ستر بِرِ اراو کوں کی مفارش کرے گی۔" الله المدين المالية المدين المالية ''اللہ تعالیٰ نے کھے میرے یوم ولادت سے میرے یوم وفات تک میرے زمانے کے گنجگاروں کی مفارش کی اجازت فرما کی ۔'' المام جلال الدين سيوطي في كذشته صديون كالمؤكرة مرت ك بعداق هم كالريش فرميا اتت ولا يخلف ما الهادي وعب وهذه تاسعة المئين قد فيها فضل الله ليس يُجحد وقد رجوت أنى المجدد ہادی عالم واقع کم ہے وعدہ کا خلاف 🛞 پانویں صدی ہے جو آ چکی ہے، 🛞 🚽 میں امید کرتا ہوں کہ میں نویں صدی کا مجدد بیوں ، کیونکہ اللہ تعالی ئے فضل وکرم کا اٹکارٹیس کیاجا سکتار'' حظیت قدم کامکراگر چهآخرز مانے میں ہواس کی وابت سب ہوجائے گیا ی چیور قبل بین نے اپنے شخ سیدی سید محد بنتانی اللہ سم سے براور است حضرت نوے اعظم کے قول "قلد می هذه الله" کے بارے بیس یو جھا تو اُنہوں نے قرمایا ا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

http://ataunnabi.blogspot.in و جس نے آپ کے اس فرمان کو جبتا ایا وہ خواہ آخر زمانے میں بھی ہوا تو أس كاحشروى بوگا جوحفزت فوے اعظم كرزمانے ميں اس قول مے مقر 99 ای طرح کارشادگرای قطب وقت سیدی علی بن مرمقدی شاؤلی کا بھی ہے، آپ نے فرمایا: '' جَمِن نے حضرت خوشے اعظیم کے فرمان کا بمارے زمانے میں یا قیامت تک کسی بھی زمانے میں انکار کیا وہ ولایت ہے آئی طرح مُروم بوجائ كاجيا المنتبان كالمُخْصُ مُروم بوا." افع بخش اختشام اور بلندر تبدالبام ( قدم غوث اعظم کے بارے میں قصید ہ) یں نے کئی سال میلے معترت فوٹ اعظم کے مبادک قدم کو وسیلہ بناتے ہوئے ایک استغاثہ کھھاتھا ہے میں خوش مقید دلوگوں کے لئے بیبال نقل کرتا ہوں، تا کہ وہ بھی ال قصیدے کی برکنوں کامشاہرہ کریں اورانبیں بھی کرب ہے نجات حاصل ہو۔ مسحت بالقدم الشريف ناظري وحشاشتي في باطني مع ظاهري ''میں نے اپنی آئیمیں حضرت قوث اعظم کے قدم شریف پرملیں۔ اور ميراباطن أحي مير عافابر كما تفاقا!" قدم الامام المجتبى غوثِ الورى مولاي محى الدين عبدالقادر ''وہ فقدم شریف جو چنے ہوئے امام، غوث الوریٰ سیرے '' قامحی الدين عظم فبدالقادر جيدا في كا ہے۔" قده لها هام الفحول تطأطأت و بها ارتقوا معراج قرب فاخر

http://ataunnabi.blogspot.in '' وہ قدم جس کے لئے بڑوں بڑوں کے سر جیک گئے اور اُس قدم كاحترام ميں سر جھكانے كى بركت سے انہيں عزت والے قرب كا معراج نصيب بوا-" قدم لها سكان قاف أذعنوا والسيد من ياجوج دون مكابر "وو قدم جس کے احرام میں کوہ قاف کے رہنے والوں اور "ياجوج" كروارنيكى بوائى كوظا بركي بغيرسر جحكايا-" قدم حما ها الله من سعى إلى الله من مساس صغائر ''ووقدم جےاللہ تعالیٰ نے ہراہے کام کی طرف اٹھنے ہے محفوظ فر مایا جس بین صفیره گنامون کا شائبه بھی ہو۔'' قدم لها من مهدِها حفظ فلم تعبا بالعاب الصبا كأصاغر '' ووقدم جے ماں کی گود میں ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت عطا ہو کی تو اُس نے بچوں کی تھیل کو دمیں حصرتیں انیا۔'' قدم لقد أحيت ليالي عمر ها في روضة تسقى يجفن هامر '' ووقدم جس نے اپنی عمر کی راتیں ایسے باغیجے میں گذاریں جے مسلسل بہتے ہوئے آنسوؤں سے سیراب کیا گیا۔" قدم مئت حفياً على ثوك الفلا الله دهرا تحت قلب شاكر ''ووقدم جوایک طویل عرصه شکر گذارول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ك المرج تريين والمرجل كانول يرجان الم قبم لها شهرت بصدق سياحة بيد العراق وكل بيت داثر

شعبازلامكاني اللاسكاني المالية المالية

''وہ قدم جس کی پگی سیاحت کی گوائی عراق کے بیایا نوں اور تباہ حال مکانوں نے دی۔''

قدھ اْفاضت کل خیر عد مذ داست مدارج فوق شد منابر ''وہ قدم جم نے منہر پر چڑھتے ہی پہلے دن سے ہی بھال کا کو پھیا ایا۔''

قدھ لھا انقادت ملوك الجن لا تدبنوا بقوتھا لخلف أوامر "وہ قدم جس كے احرّام میں جنات كے بادشاہ جمك گئے اور وہ اس قدم كى قوت كے سبب نافر مانى كے قريب بھى تبييں سينكتے۔"

قده لها فی الجو عطوات علت حِسّا تشاهدها عیون الباصر "وه قدم جوحی طور پرفضاء میں چلتے ہوئے یوں بلند ہوا کہ آئے اصیرت رکھنے والی آئے کھیں دیجیتی تھیں۔"

قدمہ کمہ انتصرت لداعی غوثھا۔ برکاب عز تحت نقع ٹائٹر ''وہ قدم جس نے ہار ہااڑتے ہوئے غہار میں عزت کی رکا ہے کے ساتھ مددھنب کرنے والے کی مدد کی ہے۔''

قدحہ تجیر من استجار فمن طغی یمسی ثری واللہ أعظمہ واصد ''وہ قدم جو پناہ ما تگنے والے کو پناہ دیتا ہے،اور جو اُس کے سامنے سرکشی کرتا ہے وہ مٹی میں ل جاتا ہے اور اللہ تعالی عظیم ترین مدد گار ہے۔''

قدم مزایاتها الجمیلة طبقت برا وبحرا من شداها العاطر ''وه قدم جس کی دکش خوبیوں نے بجرو برکواپلی خوشبو سے مجردیا ہے۔''

قدم لها الأعلام تلثم خُمصها من قاطن أو واردٍ أو صادر '' و و قدم جس کے تلوے کو بغدا و کے رہنے والول اُس میں باہر سے آئے والوں اور أے باہر جائے والوں نے چو مال

مسحت تلك على فوادي يستضى وعلى مدارستي وكفني الفاتر ''میں نے آے اپنے ول پر ملا ٹا کہ وہ روشنی حاصل کرے اور اپنے بالهم يزه هن پراورا بيخ كمز ورزين پريهي ملا-"

وعلى لعلوم وماحفظت وفتحها والعقل والتوحيد زاد العأبر ''اورعلوم پراور جو پھھے میں نے یاد کیا اُس پر (بیعنی علوم وفنون رکھنے کے باوجوداً س قدم کا احرّ ام بجالا یا) اور بال عقل وتو حبیدراه آخرت كے مسافر كاز اور اوب "

والعرض والأهلين مع ذريتي ومساكني ومجالسي والدالر "اورأے مال واسباب، اٹل وعیال اور اپنی رہائشگا ہوں پراور اپنی مجانس پراورهنتات درس پر (اس کی برکات کاسامیکیا)۔"

و على لساني والشفاه و راحتي 💎 والرزق والرأي الكليل القاصر "اور أے اپنی زبان، ہونٹوں، اپنی بشیلی، رزق اور قاصررائے پر

و على حياتي كنها و ترحلي أمضى لفردوس هنيء الخاطر '' نیز اُے اپنی ساری زندگی اور موت پر رکھا ( اس ممل کی برکت ے) میں جنت المرووں میں خوش وخرم ول کے ساتھ جاؤں گا۔''

وعلی الأحبة أجمعین و کل ما ینهی لنا من غانب او حاضر "ایخ تمام اورغائب و حاضر متعلقین پر بھی رکھا، اور اپنے متعلقین بیل سے برفخص پرخواہ وہ میرے پاس موجود ہویا غیر موجود ''

و بھا رددت إلى الحسود شرورہ و بھا أبرد نار مكر المهاكر ''اوراُس مبارك قدم كـ ذريع ميں نے عاسد پراُس كـ شروركو اوٹا ويا اور بيں اُس كـ ذريعے دعوكہ باز كـ كمركى آگ بجھا ويتا ہوں۔''

و بھا قصمت ظھور أعدائى وقد صاروا بسطوتھا كامس الدابر "اوراًس قدم كے ذريع بيس نے اپنے وشمنوں كى كر توڑ دى، وہ اُس قدم شريف كے صلے كى وجہ سے گزرے ہوئے كل كى طرح ہوگئے۔"

و بھا سعیت إلى المقاصد كلھا و بھا ظفرت بكل عير نافر "اوراً س قدم كى بركتوں كوماتھ لئے ہيں اپنے تمام مقاصد كى طرف برحاء اور اى كى بركت سے جھے ہرچكتى وكتی خيرنھیب ہوئى۔"

و بھا تسارعتِ الا جابة فی الدعا حصل المنا فی حین حسوۃ طائر "اوراً ی کی برکت ہے قبولیت تیزی ہے دعاء کی طرف بڑھی، چوپچ کے ذریعے پرندے کے پائی لینے کے وقت کی مقدار میں ولی مراو برآئی۔"

ربي بذا المحبوب تأج الأصفيا و بجده سر الوجود الطاهر

http://ataunnabi.blogspot.in ''اے میرے رب! اُس محبوب، اصفیاء کے تاج، اُن کے نانا کے طفيل جوكه باعث تخليق كا نئات بين-" برضوان و لطفي شامل وبلوغ ما ترجوا يطن ضمائر '' ( ہمیں ) اپنی رضا اور وسیع طف ہے نو از دے ، اور جہارے دلول میں چیچی ہوئی آرزؤں اور تمناؤں کو بورافر مادے۔'' ثمر الصلاة على الحبيب و آله 💎 والصحب والجيلي كنز الذاخر \* و پھر صلاۃ و سلام ہو صبیب مکرم مثالثاتی مصابہ اور بھلا کیوں کا فہ خجرہ كرنے والے كے سخ فرانے كى حيثيت ركھنے والى استى حصرت فوث معترض کا بیکہنا کہ حضرت غوثِ اعظم اللہ تعالی کے لئے جہت کے قائل تھے: معترض نے اپنے اعتراضات کے اختیام پر جو پکھے کہا اُس کا خلاصہ پکھ ''إِس ساري تُغَلَّلُو كے بعد إِس بات كے سواكوئي قابلِ اعتر اض امرنبيس بيما ك حضرت غوث اعظم الله تبارك وتعالى كے لئے جہت مانتے تھے، انہوں نے "غنية الطالبين" مين فرمايا: ''وہ بلندی کی جہت میں ہوش پرمستوی ہے، ما لک الملک ہے، اُس کاعلم تمام اشیاء کومحیط ہے، اُسی کی طرف کلمات طبیبہ بلند ہوتے ہیں۔ اور صالح علم اُسے بلند انہوں نے آیات اوراحادیث ذکر کیں ، اللہ تعالی کی صفیت استوا ہ کوتاویل کے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

323

اخیراً س کے اطلاق پررکھنا مناسب ہے، اور اُس کاعرش پرمستوی ہونا گزشتہ انبیاء و مرسلین میں سے ہر نبی اور رسول پر نازل کی گئی کتاب میں ندکور ہے مگر کیفیت کی

صراحت کے بغیر اور معترض نے تمام صفات کے حوالے ہے ایک ہی تفتیکو کی۔ میں کہتا ہوں: "غدیدہ الطالبین" کی ندکورہ عبارت تجھنے میں نا کا می پر معترض کو

ملامت کا نشانہ میں بنانا جاہیے، ایسے خص کی فلطی کی نشاندی نہیں کی جاتی، اگر اُسے

ا پے تنگ راستوں میں گھنے کا شوق ند ہونا جن پر چلنے کی اس میں اہمیت نہیں ہے تو اُسے مجھ آ جاتی کہ "غدیة الطالبین" کی عبارت بھی ای تفویض (1) پر والاات کرتی ہے

جوسفات معنی است کے سلف صالحین کا مسلک ہاورامام احدین خبل برافاؤ کے

پیروکاروں کا مسلک بھی بھی ہے،اور اِس آغویض کے مقابل تاویل ہے جو کہ بعد والوں - سر

قدوة العارفيين، رئيس المتكلمين، يحي السنه، علامه امام سيدى تحد سنوق "شوح

الوسطى" يلى فرماتے جيں: معمد مار سال سال

"الله تبارک و تعالی کے لئے اہل سنت میں ہے کی نے جہت کا قول شین کیا، بلکہ اہل برعت میں ہے کہ ایک بات کی ہے۔
اہل برعت حشو بیاور کرامیہ ہیں، فرقہ حشو یہ کے لوگوں نے اہل سنت
کے بعضائکہ کی طرف ایک باتیں منسوب کر کے اُن کا دامن بھی آلودہ
کیا ہے، چونکہ دوفر و ٹامیں امام احمد بن ضبل کے مقلد ہیں لبذا آمیں

<sup>(</sup>۱) تفویش کا مطلب یہ ب کداشد تعالی کا عرش پر مستولی ہونا او معلوم ہے گر اس استواء کی کیفیت کیا ہے۔ پیان متازک و تعالی ہی جانتا ہے واس کیفیت کا محم مشد تعالی کے پیروکر تا تفویش کیمانا ہے۔ (مترجم)

سیوجم ہوا کہ وہ اُسول میں بھی انہی کے مقلد میں جبکہ ایسا ہر گرفیمیں ہے کہ امام احمد بن خبل کے عقا کد حشوبیہ کے عقا کد سے موافقت رکھتے ہوں کیونکہ اہل سُنٹ کے طریقے پر علم تو حید میں آپ کی اماست پر امت کا اجماع ہے ، اللہ تعالی کی ذات کے متعلق اہل بدعت کے اسٹ کا اجماع ہے ، اللہ تعالی کی ذات کے متعلق اہل بدعت کے

است کا اجمال ہے، اللہ تعالی کی واقعہ ہے ہیں اجم ساتھ امام احمد بن خنبل کے من ظرہ کا واقعہ مشہور ہے۔''

سیدی گذشنوی نے مزید فر مایا: مزاہدہ سے احداد کر سے

'' بعض کتب بین ابیا جومواد پایا جاتا ہے جوبعض سلف صالحین کے دامن کو آلودہ کرتا ہے وہ غلاطریفے سے اُن کی طرف منسوب کیا گیا اور اس قابل نہیں کہ اُسے کوئی اجمیت دی جائے، جس نے آیات صفات الہمد کے حوالے ہے سلف صالحین کا بعض سخیل غواہر جیسے

درج ذیل آیت میں استوامکا مسئلہ ہے کہ:

عَلَى الْعُرْشِ الْمُتَوَايِ [1]

"أى في مُرثن پراستوافر مايا\_"

اور اس جیسی ویگرآیات کی تاویل ہے تو قف کرنانقل کیا ہے۔ اُسے بیگمان ہوا کے سلف صالحین نے آیات بقشابہات کے ظواہر پراپنے عقیدہ کی بنیا در کھتے ہوئے اِن آیات کی تاویل میں اُقافذ کیا ہے وہ کی وہ اس سکی عقد سے سے مرکز جیسے مطال کا

آیات کی تاویل میں توقف کیا ہے، جبکہ وہ ایسے کی عقیدے سے بری ہیں، حالانکہ انہوں نے اِن آیات کی تاویل سے توقف اِس کئے کیا ہے کہ اِن آیات کے حتی معنی

کی پیچان شہونے کی وجہ سے ان کی متعدو تاویلات ہو سکتی خیس ، اور سلف صالحین کی

"(b) - (1)

شهبازلامكانى

طرف سے بیہ بات قطعی طور سے کئی گئے کہ اِن آیات کے ظاہری معانی قطعاً مراد خیص ہیں، یارسالوگوں کے بارے میں بدگمانی کنٹی بری بات ہے۔''

عظیم علامه،مشهورولی، مدفون بقیع سیدی ابرا تیم حسن کورانی شهرزوری میشد:

ئے اپنے رسالہ:"إفاضة العلام في مسئلة الكلام" شي حنابلداور اشاعرہ ك

ورمیان محل نزاع مسئلہ پر زبروست محقیق کی ہے، انہوں نے عقائد میں شوافع کی

طرف ہے۔ حنابلہ کی ہٰرمت اور طبیلی محققین کی تحقیقات کا بغور جائز ہ لینے کے بعد شوافع کی تنقید کو بے جا قرار دیتے ہوئے ووٹوں کو شنت پر قائم قرار دیا ہے، اور اس تحقیق

كدوران ايسي گفتگوفر ماتى ب جوقلب كولممانيت بخشق ب،اور إس رسالے كاخلاصه

سیدی ابراجیم کورانی کے شاگر و رشید علامہ ابوسالم انعیاش پھیلیا ہے اپنے استاد کے

حالات زندگی کے ختمن میں چیش کیا ہے اور کئی صفحات تحریر کتے ہیں۔

میں نے محسوس کیا ہے کہ سیدی ابراہیم کورانی نے ندکورہ بالامستاری گہرائی میں جا کرمطالعہ کرنے کے بعد دنوں ندہیوں کو درست قرار دیا ، اوراُن دونوں ندہیوں میں

ب رس مدرت من المعالمين " كواختيار كيا ب جس كي طرف "غنية الطالبين" من

عدیا کیا، جبکددوسرے ندہب کے پیروکاروں نے " اویل" کوافقیار کیا، ند ب

سلف میں آیات منشابہات کے حوالے ہے " تفویض" کو اختیار کرتے ہوئے درج

وَمَا يُعْلَمُ تَأْوِيْنَهُ إِلَّا النَّهُ-(1)

"اوراس کاٹھیک پہلواللہ ہی کومعلوم ہے۔"

401/2 Tim (1)

ذيل آيت كودليل بنايا كميا:

http://ataunnabi.blogspot.in أن كاموقف تفاكداهم جلالت يرونف كياجائة كااورا والوليسخون " عني ہات شروع ہوری ہے، جبکہ بعد والول (خَلف) کی دلیل میہ ہے کہ "وَالدُّ السِحُوْنَ" کا اینے ماقبل پرعطف ہے(1) اور ٹیا کلام: يَقُولُونَ آمَنَّا بِمِـ (٢) "كتي بي امراس يرايمان لا ك!" ے شروع ہوتا ہے ،میری (مصنف علیدالرحد کی ) رائے میں ندوب تفویقن زیاد وسلامتی والا ہے جبکہ ند ہب تاویل زیادہ محکم ہے،اور پیمان پر میہ بات بھی ذہن نشین رے کے سلف صافحین کے مذہب میں تاویل کی تممل تفی فییں کی گئی بلکہ وواجہا لی تاویل کے قائل ہیں، جبکہ خلف (بعد والے) تفصیلی تاویل کے قائل ہیں، جیسے کہ عضدالدین کی "مواقف" میں ہے، اور جب سنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاویل کے قائل نہیں ہیں تو اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ و تفصیلی تاویل کے قائل نہیں۔ معترض في آيات منشابهات كي تاويل كي حوالے معترت غوث اعظم ير جوتبهت لكالى بأس كرديش مشبورعالم شيخ محد منساوي مغربي نے: "جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبدالقادر" ك نام سے أى وقت كلھاجب أنبول فے ساكدان كے عبد بين كى عالم ك سامنے کسی نا نہجار نے آیات متشابہات کے حوالے سے حضرت غوث عظم پر اعتراض کیا تو انہوں نے اُس کو جواب دینے کی بجائے اُس کی تائید کی۔ تب چیخ محد منساوی نے (1) اس کا مطلب میہ دوا کہ تبتا ہیاہت کا علم سند تعالی رکھتا ہے اور منمی رسوخ رکھنے والے بندگان خدا گئی اپنی شان بندگ كيما توانند تعالى كي توفيل اورلفش وكرم ي مثنا بهائ كالمم كفته جي \_ (مترجم)

Tr. 11 1

تدكوره بالارسال يكحاب

اورای رسالے کا ایک اور نام بول رکھا:

"رسالة النصرة لحامل راية كمال العرفات ومذيب الشهرة"

علاوہ ازیں انہوں نے اِس رسالے کا نام 'تنزیہ ذوی الولایة والعرفان

عن عقائد ذوى الزيغ والخذلان" بهي ركها، بين في بيتنول ما مين محد بن مسعود

جزائری میشد کے اُس قلمی نسخ میں دیکھے جے انبوں نے شخ مساوی کے ہاتھ ہے

لکھے ہوئے کنے سے لقل کیا تھا۔

کے بعد کہا:

'' حضرت فوٹ اعظم کے ہارے میں جو پھو کہا گیا میں نے اُسے کفل کرکے اُس مسئلے پراہل علم کی آ راء کا مطالعہ کیا اور فور وفکر کرنے کے م

بعداس کا روکرنے کا ارادہ کیا ، اور جھے اس بات نے اس عمل سے نہیں روکا کہ بینلط بات کہنے والا کتابزد آ دی ہے ، کیونکہ عقل مند

آدى كنزديك كني والعن كى پيچان نيس موت بلكري كني

والول كى پہچان ہوا كرتا ہے اور حق كو كہنے والول كے ذريعے

پرگھنا جابلوں کا کام ہوتا ہے کی شاعرنے کیا خوب کہا ہے: لست بامعة فی الرجال اسائل ہذا وہا ما الخبر؟

ومیں مردوں کے درمیان کی سنائی با توں پر چلنے والانہیں ہوں کہ ہر

ايے فيرے ہے ہو چھتا پھرول كد كيا خبرے؟''

http://ataunnabi.blogspot.in اور كتن اى لوگول كويد بات نا كوار كزرتى بتو وه معرة النعمان كاييشعر يز صنة وكها أني دينة إلى: أري العنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا ''میں عنقا ہ کو دیج تیا ہوں کہ ووایئے آپ کوشکارے محفوظ مجھتا ہے، پس تو بھی جس سے عنا در کھ سکتا ہوا سے عنا در کھ۔" جابل معترض کو بیربات بھائی ٹییں دی کہ برکی کے کلام میں ہے پچھ حصد لیا اور کچھاوٹا دیا جاتا ہے مگر وہ کلام جوصحت کے ساتھ رحت عالم تاثیثا ہے منقول ہے،علاملی موضوعات پرایک دوسرے ہے بات جیت کرتے رہے ہیں، بھی کوئی فاضل اپنے جیسے کے ساتھ اور بھی اپنے ہے کم علمی ورجہ والے کے ساتھ ، اور بیر بات بڑول کی تعظیم سے کسی کو نہیں روکتی اور بڑوں کی شان بھی کمٹبیں کرتی ،اےمعترض ترعلمی تحقیق اور ہات چیت کے میدان میں کوئی منفر دحیثیت نہیں رکھتے کتمہیں بڑوں کا احتر امرطوظ خاطر ندرکھنا پڑے۔ فتخ زروق والثاني نے اپنے تواحد میں فرمایا: ''علاء جو پچھ فضل فرماتے ہیں اُن کی امانت داری کے پیش نظراُس کی تقىدىق كى جاتى ہے،وہ جو پھرفرماتے ہيں اُس پر بحث اِس لئے كى جاتی ہے کہ وہ اُن کی عقول کا ثمر د ہے، چونکہ علماء کے لئے عصمت فابت نیس ہے اس کے تقیدی کلتہ نظرے نیس بلکہ حق طلب کرنے اور تحقیق کے لئے جانچ پر کھالازم ہے۔" شيخ كامل حصرت غوث اعظم كي حمايت مين رساله لكصني كالمقصدان كي بلندمرتبه شخصیت ہے اُن الزامات کو دور کرنا تھا جوآپ ہے کمتر لوگوں میں بھی نہیں سو ہے

جائے۔شاید میرایمل آپ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرلے میں اے تو شئر آخرت سمجھتا ہوں ، اِن شاء اللہ تعالی میں قیامت کے دن اِس کا اجر یاؤں گا۔

شاعرنے خوب کہاہے:

فنحن عبيد الدار حقا ولم نزل نوالي مواليها و تحرس بأبها دوم أس كرائے كے يج فادم إن، أس كرائے سے عقيدت كا

تعلق نبھاتے اورائی در کی دربانی کرتے رہے ہیں۔''

اللہ نتارک وقعالی اسپے فضل و کرم ہے میری میے کا وش قبول ومنظور فریائے اور اپٹی تو فیق اور امداد اس رسالے کے آخر تک شامل حال رکھے، اس نفیس رسالہ میں

پی میں جواب کی بنیاد درج ذیل جاروجو دیررکھی گئے ہے:

آیات بنشا بہات کے حوالے سے حصرت غوث اعظم پراعتراض کا حیار وجہ سے جواب:

مہلی وجہ: وہ حنابلہ جن میں سے حضرت غوث اعظم بھی ہیں آیات منشابہات کے

حوالے سے تفویض کے قائل میں جو کرساف کا فدہب ہے۔

وومری وجد: اگر ہم آیات بتشاہبات کے حوالے سے اُن تقواہر کوتشلیم کر ہمی لیس جنہیں ا شوافع نے حنابلد کی طرف منسوب کیا ہے تو پھر ہمی شوافع نے بیاشارہ کم ورجہ کے لوگوں کی طرف کیا ہے۔ افاضل حنابلہ پریہ تہت نہیں لگائی جیسے کدامام کی نے "طبقات

الشافعيه" اورايني دوسري كاب المفيد النعم ومبيد النقم" بين تصريح كي

تيسرى وجه: اگر بهم ايخ موقف سے چي بنتے ہوئے ساليم بھي كريس كد شوافع كا كلام

افاضل حنبنيوں کوجھی محیط ہےاورہم ایسے حال کا واقع ہونا یوں مان لیتے جیسے کہ محال امر

http://ataunnabi.blogspot.in کاواقع ہونافرض کیاجائے تو ہم چربھی ہے بات شلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ اس کلام كاشار وحضرت غوث اعظم اورأن جيسه ويكرلو كول كي طرف بوگا كيونكدا صحاب ولايت کبری شارع سکاٹیڈ کے علاوہ کسی کی تقلید کے پایند نبیس ہوتے۔ شیخ منساوی نے اس حوالے ہے بعض حضرات جیسے ابوطالب کی امام غز الی پیشٹے اکبر امام سیوطی امام شعرانی وغیرہ کا کا مُفقل فرمایا ہے، بلکہ امام شعرانی نے تو حضرت غوث اعظم اور محر شفی شاذ کی کا نام ایسےلوگوں میں دیا ہے جوفیر شارع کی تقلیدے فکل جاتے ہیں۔ چۇھى دىجە: اگر بىم يەتئلىم كركيىل كەحضرت نحوث اعظىم فروع مين اپنے مُدہب كى تقليد ے لکتے ہیں تو بیا قبعالتلیم ٹیس کریں گے کہ آپ نے عقائداوراصول میں بھی حنبی مذہب (جو کہ سلف کے قریب ترین ہے ) کوچھوڑا ہو کیونکہ آپ کی مشہور ومعروف ولا بت اور بلند مرتبه مقام کا ہر کوئی معترف ہے، آپ یفنینا خصوصیت سری اور صدیقیت عظمیٰ کے اُس مقام پر فائز ہیں جس کے بعد فقط نبوت کا درجہ رہ جاتا ہے، اس مرتبه پرفائز: ہونامعرفت کے کمال کولازم کرتا ہے جو کیدمتنام مشاہدہ پرفائز: ہونے کا ایک منطقی نتیجہ ہے، جومعرفت دلیل اور بر ہان کےمطالعہ سے حاصل ہوتی ہے اُس ے کہیں بلند درجہ معرفت مشاہدہ کے ڈریعے حاصل ہوتی ہے، اِس صورت حال میں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت کے کمال اور بدعقبیدہ لوگوں کے عقیدے میں سے تھوڑے ہے جھے کو کیسے بیجا کیا جا سکتا ہے؟ (یا ہدعقبد گی نہیں ہوگی ،یامعرفت کا کمال شہیں ہوگا، دونوں چیزیں کیجانہیں ہو<sup>سکت</sup>یں )اس طرح شخ نساوی نے عبقری ردا پنی بلند مرتبه بلاغت اور سحبانی فصاحت کے ساتھ تحریر فرمائے، پھر انہوں نے "دسالہ قشيريه" اور "القواعد الزروقيه" ، اقتباسات على كرك اكابرسوفيه كرام ك

http://ataunnabi.blogspot.in عقائد کی محفوظیت کو واضح کیا،اور شیخ منساوی نے شیخ محدین ابوالفصل تیونسی کی تصنیف "تحرير المطالب على عقيدة ابن الحاجب" حَجَى اقتباساتُ قُل كَ بِيلِ. اگرچہ ہم نے اس بات کی وضاحت کردی ہے کہ "غدیة الطالبين" ميں حصرت غوث اعظم نے آیات متشابہات کے حوالے سے تفویض کا مسلک اختیار فرمایا تفاجو کے سلف کا ند ہب ہے مگر امام یافقی فرماتے ہیں: '' حضرت غوث اعظم كال عقيده برجوع ثابت ب،آپ نے آیات متشابهات کے حوالے نے تفوض کے مسلک سے تاویل اجمالی كے مسلك كى طرف جواشاعر وكاند بب برجوع فرباليا تها،شايد بعدمين خوابشات كے پیچھے چلنے والوں كے ظاہر ہوئے اورا بن فاسد آراء کے مطابق آیات واحادیث کی تاویل کرنے والوں کے پیش نظرآپ نے خَلَفُ (بعد والول) کا مسلک اختیار کیا اور خلف نے بھی اجمالی تاویل کا درواز وای وجہ سے تھول تھا۔'' جَبِدامام شعرانی فرماتے ہیں: " آیات متشابهات کے حوالے ہے " غنیة الطالبین" کا کلام حفزت فوث اعظم كي طرف بدنيتي منسوب كيا گيا ہے۔'' اب اِس ساری تفتگو کے بعد میں ہیے ہوسکتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالی کی تو فیق ے حضرت غوث اعظم کے کلام کی کافی وشافی تشریح کروی ہے،اب اٹمدرمتد سارے اشکالات زائل اورحقائق واضح ہو گئے اورمعترض کے اعتراض کا ہے بنیاد ہونا کھل کر

خاتمه

حب وعدہ "بھجة الاسراد" كے بارے بيں باتى مباحث پر مشتل خاتمہ پیش خدمت ہے۔ تعجب ہے كہ اس معترض اور اس جیسے نوگوں كو"بھجة الاسواد" بیس پذكور حضرت نوش اعظم كے ارشادات بیں ندتو تناسب، لطافت، شیر بنی دكھائی دی، اور تدہی دقائق كی حلاوت اور حقائق كی كثرت نظر آئی، معترض اور اس كے ہم خیال

لوگول کا بیمنفی رویہ دومیں ہے کس ایک وجہ ہے ہی ہوگا: یا تو اُشہیں اُن کے ذی علم ہونے کے باوجود تعصب نے ارشادات نموشیہ کی خوبیاں و یکھنے ہے روک دیا، یا پھر

، انہوں نے بیخو بیاں دیکھی تو ہیں گروہ اپنی بیار زہنیتوں اور بصارتوں کی وجہ سے اِن خو ہیوں کا ادارک ہی نہیں کر سکے، اللہ تبارک وتعالی ہمیں اور اُنہیں معاف فرمائے۔

خوبیوں کا ادارک ہی تہیں کر سکے، اللہ تبارک وتعالی بھیں اور الہیں معاقہ جن مباحث کی طرف ہم نے اشار و کیا تھاو و آشھے ہیں اور درج ڈیل ہیں ا

> کیلی مبحث: پیکی مبحث:

شیخ شطنو فی نے اپنی سند کے ساتھ محفرت فوٹ اعظم کے استاد شیخ حماد الدیاس سے معفرت فوٹ اعظم کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ:

"أخذ من المواثيق ألايمكر به"

معامل شائل فرمات گا۔"

میں کہتا ہوں: لفظ "مکو" و کر کرنے کا اصل مقصد انجام سے ڈرانا ہے جیسے

شهبازلامكاني

333

کدارشادر ہائی ہے: پریر رور و رو

فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْخَاسِرُونَ-(١)

علا يامن معمر المهر إله العوام العوام المعرف (م) "قو الله كي خفيه مدير عند رئيس موت مرتباي وال\_"

کیکن ہر جگہ کے لئے مختلف ہات ہے ، اور اللہ تبارک وتعالی کی طرف منسوب

لفظ "ميكو" كي تفسيراورتشريج كے لئے علائے باطن كى طرف رجوع كرنا جا ہے جن بيں دون

ے حضرت بایز بد بسطا می بھی ہیں ،آپ کا ارشاد گرا می ہے:

''تم نے اپناعکم موت کا ذا کقد تھے والوں سے لیا اور ہم نے اپناعکم اُس ذات سے لیا جو جمیشہ سے زندہ ہے اور اُسے بھی موت ٹیس ہے۔ رسی ۱۱

علامه اساعيل حقی نے اپنی تفسير روح الهيان ميں عظيم ولي الله ﷺ جم الدين

كرى كالفير"التاويليات النجمية" عديمارت تقل كى ب:

''الله تبارک و تعالی کا'' کر'' (خفید تدبیر) ایل قبر کے ساتھ قبر اور الل لطف کے ساتھ لطف و کرم ہے ، اللہ تعالی کے کر (قبر) ہے وہ اہل قبر محفوظ نیس رہتے جو دارین کے خسارے سے دوجار ہوتے ہیں ، اور

اللہ تعالٰی کے مکر (الطف وکرم) ہے وہ اٹل لطف محروم نہیں ہوتے جنہوں نے دنیا اور آخرت کو اللہ تعالٰی کی رضا پر قربان کرکے اپنے

رب کو پالیا، اس بنا پرہم کہد سکتے ہیں کداہل اللہ حضرات اللہ تعالیٰ کے تحر( کی پہلی تئم یعنی قہر) سے محفوظ ہیں اور اس بات پر درہے ذیل

19 31/112/2

شغبازلامكانى

ارشادِر بانی دلالت کرتاہے:

أُوْلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُمَّدُوْنَ۔ (١)

"افیس کے لئے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔"

علامدا ساميل حقى في بدا قتباس نقل كرف ك بعدفر مايا:

''جا نااجا ہے کداللہ تعالی کے تکر (قبر) سے بے خوف ہونے کو تفرشار کیا گیا ہے گریہ ہات اہل قبر کے لئے ہے اہل کرم کے سے ٹیش اس لئے کہ کامل اولیاء کو ان کی دنیوی زندگی میں ہی سلامتی کی خوشخبری

وے دی جاتی ہے کداللہ جارک واقعالی کا ارشاد کرامی ہے:

لَهُمُّ الْبُشُرِٰى فِي الْحَيَاةِ النَّهُنَيَا وَفِي الْآخِرَةِ - (٢) "انْهِين نَوْتَخِرى بِدنيا كَى زندگى بْن اورا خرت بين-"

نیز الله تعالی کا بیفرمان بھی ای حوالے ہے:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيهَاءَ اللَّهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ- (٣) ''من لوبِ قَلَ الله كَ وليول يرند يَحَوَف بِ نَهْم ـ''

لکین اہل اللہ حضرات اپنی سلامتی کاعلم ہونے کے باوجود اس بات کو چھپاتے میں ، کیونکہ انہیں یمی تھم ہوتا ہے اور اُن کے لئے اپنی سلامتی کاعلم بی کافی ہوتا ہے۔

اورعلامه حقی نے جو یہ فرمایا ہے کہ:

" أنبين إلى سلامتى كوچھيائے ركھنے كاحكم جوتا ہے۔"

At + 18/50 (1)

17: Jan (r)

41: VY (F)

شهبازلامكانى

تواس سے مراوا کثر اولیاء ہیں تمام اولیاء مرافییں بعض اولیا ، کوتواس فعت کے

اظبار کا بھی تھم ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے صفحات میں تخریر کیا، ایسے بی لوگوں میں سے اظبار کا بھی تھم ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے جی اللہ میں ایس عربی ہیں، آپ نے تمام انبیاء ومرسلین کے ساتھ اپنی

ملا قات اوراپیٹے سرکی آنکھوں ہے اُن کی زیارت ادراُن ہے بعض فوائد کے حوالے میں انداز کے انداز کرکے تاہد سرفی اور انداز کا انداز کا میں انداز کر کے حوالے کا مدار کر کے حوالے کا مدار کر ک

ے استفادہ کرنے کاؤکر کرتے ہوئے فرمایا:

" حضرت موی علیاته نے مجھے کشف و الیشاح اور ون رات کو پھیرنے کاعلم عطافر مایا... بیہ شف میرے لئے اس بات کی علامت تھا کہ میرے لئے آخرت میں برنصیبی ٹیس ہے۔"

میں کہنا ہوں:'' حضرت نوٹ اعظم کا دومقام نازجس کا تذکر وکرتے ہوئے اہل علم نے کتابوں نے کشرصفحات بحردیئے ہیں ، اس بات کاعظیم قرینہ ہے کہ آپ کو دودعدے اور عبدعطا کئے گئے تھے جن کی طرف سابقہ سطور میں اشار و کیا گیا۔

دوسری مبحث:

ﷺ شخططو فی کا میہ کہنا کہ ماہ وسال اور سوری بارگا وغوشیت بین سلام عرض کر کے بات چیت بھی کرتے تھے۔ اِس کا جواب میہ ہے کہ شخ الاسلام ابوصفص عمر بلقینی سے حضرت غوث اعظم کے اِس فرمان:

'' ماہ وسال اور دن میرے پاس آتے ہیں اور اِن میں سے ہرا یک مجھے سلام کرتا ہے ،سورج ہمیشہ طلوع اور غروب سے پہلے مجھے سلام کرتا ہے۔''

ك بار عين يو چها كياتو آپ نے جواب ديتے ہوے فرمايا:

۵۰ اے اللہ اہمیں صالحین کی جماعت میں شامل فرماء اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

" سَلاهٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَّحِيْمٍ - " (1)

'' أن يرسلام بوگامهر بأن رب كافرها يا بوا-''

ایک اور ارشادر بانی ب:

" وَالْمَلْلِكَةُ يَنْخُلُونَ عَلَيْهِمْ فِنْ كُلِّ بَابٍ٥سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُهُ فَنِعْمَ عُقْبَى الذَّارِ۔"(1)

"اور فرشتے ہر دروازے سے اُن پر سے کہتے ہوئے آئمیں مے:

"4500 "

جب الله تبارک و تعالی اوراس کے فرشتوں نے اولیاء کوسلام فر مایا ہے تو جا ند سورج اُس کے اولیاء کوسلام کیوں نہیں عرض کریں گے؟ ایس بات کے متکر کو اللہ تعالیٰ

کی رحمت ہے محروم بھھتے ہوئے نظرا نداز کیاجائے گا۔

تيسري مبحث:

شخ شطنونی نے "بھجة الاسواد" میں ذکر کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں: " میں اپنے نانا رحمتِ عالم سلافیا کے تقشِ قدم پر ہوں، اور سے بات

مضہور ومعروف ہے کہ برولی کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور اولیاء میں سے جو بھی رحمت عالم اللہ ای نقش قدم پر ہوتا ہے أے

"محدی" کہاجاتا ہے۔"

ا مورو الميمن ١٥٨

retribute (r)

شهبازلامكانى

337

إسبات كى وضاحت كرتے ہوئے شخ اكبر شخ محى الدين اين عربي نے فرمايا: المحمدي اقطاب وہ ہیں جنہیں ایسے شرعی احکام اور احوال عطا کئے مے جوسابقد انبیاء میں ہے کی نبی اور سابقہ شریعتوں میں ہے کی شریعت کوعطانمیں کئے گئے اور اگریدا حکام واحوال آپ کی شریعت اور ذات کے علاوہ کسی پہلی شریعت اور کسی پہلے نبی اور رسول میں بھی یائے جاتے تھے تو ایسے احکام واحوال کا ما لک أی رسول اورشر بعت کی طرف منسوب ہوگا۔ اگر چہ وہ است محمد بیر میں ہے ہو، اگر وہ حضرت موی نایاتا کے نقش قدم پر ہے تو اُے موسوی اورا گرحضرت عینی علائل کے نقش قدم پر ہے تو اُسے عیسوی اور اگر وہ حضرت ابرائيم عيرتها كنقش قدم يرب توأے ابرائيم كها جائے گا۔ اور اگر کسی دوسرے نبی پارسول کے تقش قدم پر ہے تو اُسے اُسی کی طرف منسوب کیاجائے گا اور محمدی فقظ وہ کہلائے گا جو آپ ٹُنائیڈ کے نقش قدم پر ہواور اُے آپ کی شریعت کے احکام داحوال عطا کئے گئے

اس تول کی روشن میں بیات مجھ آتی ہے کہ ہرغوث محمدی میں ہوتا بلکہ کتنے ہی اغواث کو بیم رتبہ ومقام نصیب نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ بیم رتبہ ومقام تو فقط اکا ہراولیاء کے

لئے ہے اور حضرت غوٹ اعظم قطبیت کبرٹی کے بعد محدی بھی ہیں۔ جارے استاد سیدی سیدمحد بن ابی القاسم جن کا ذکر پہلے بھی کئی ہارگز را ، نے

اینی بعض مجانس میں ارشاد فرمایا:

شهبازلامكاني

38

''سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی نبی کریم مان پیزای و ات میں وو ب موے تھے،ایسے بی بعض کھات میں آپ نے فرمایا:

انا كنت مع نوء بأعلى سفينة بحارا وطوفانا على كف قدرة

و کنت و ایراهیم ملقی بناره وما برد النیران الا بدعوتی و کنت و موسیٰ فی مناجاة ربه وموسیٰ عصادمی عصای استبدت

و کنت و موسی فی مناجاتا ربه ... وموسی عصاد من عصای استه هی میں دریاؤں اور طوفا لوں کی صورت میں قدرت کی تقیلی پرتھا، میں حضرت نوح عیاز لاا کے ساتھ اُن کی کشتی پرتھا۔

میں حضرت ابراہیم علاِنظ کے ساتھ اُن کی آگ میں ڈالا گیا، ووآگ میری دعاء سے بی تو شختہ کی ہوئی۔

اور میں حضرت موئی عیالا کے ساتھ تھا جب وہ اپنے رب سے مناجات کررہ منے اور حضرت موئی کے عصائے میرے عصا مدوحاصل کی۔

استادیمتر مسیدی سیدته بین انی القاسم نے اِن اشعار کے جوالے سے فرمایا:

"ان اشعار میں حضرت نموث اعظم نے جو کچھ بظاہر اپنی طرف منسوب کیا ہے درحقیقت اُس ذات کی طرف منسوب ہے جس میں حضرت نموث اُنٹی انٹی اُنٹی اُنٹی

شهبازلامكاني

339

ہوگیاءآپ نے اپنے شاگر دے 'یوچھا: دور بیش میں میں میں ایک ا

'' کیاتم گواجی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟''

الله أس شاكرد في شبت جواب ديا(١) اوليائ كرام سايد بى كى اور

اقوال بھی روایت کئے گئے ہیں۔

علامسيدنا عبدالقاوركي الدين الي تصنيف"المواقف الروحيه" يس فرمات بين:

" مجھے بھین سے بی صوفیہ کرام کی کتب پڑھنے کا شدید شوق فنا مگر میں عملی طور

یران کے دائے پر گامزن ٹیس تھا، میں مطالعہ کے دوران اُن کی ایک پاٹوں پر مطلع ہوتا تھا کہ بیس اُن حضرات کے بعض کلمات ہے اُن کی مرادیر یقین ، اُن کے کامل آ داب

اور فضیات والے اخلاق کاعلم ہونے کے باوجود اُن یعض باتوں پر تنگدل ہوتا اور

میرے رو نکٹے کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ایے ہی کلمات میں سے حضرت نموث اعظم کا انبیاء کے ساتھ مانا۔اور بیفر مانا:

"ا ے انبیاء کرام آپ حضرات کولقب دیا گیا اور ہمیں وہ پچھودیا گیا

جونصيب شيس جوال"

بیادر دیگراولیاء کے ایسے کلمات مجھے پریشان کیا کرتے تھے،صوفیہ کرام نے اِن کلمات کی تاویل کرتے ہوئے جو پچھکہامیراول اُس پرمطمئن نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہاللہ تبارک وتعالی نے مجھے مدینہ منورہ کی حاضری اوروہاں قیام کی سعاوت نصیب فرمائی ، اِس دوران ایک دن میں خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اُس کی طرف

(22)

<sup>(1)</sup> يبال جي رهب ۽ لم المُؤخِرَى اجائ اورآپ کي ذات وغليمات مي اٺائيت کي گواي و گي اوردي کي پ

متوجہ قفا۔ اللہ تبارک و نعالی نے مجھے یوں اپنی رحمت کی آغوش میں لیا کہ میں و نیا اور اپنے آپ سے عافل ہو گیا۔ پھراس نے جھے پہلی والی کیفیت پرلوٹا دیا، مجھے ہوش آیا تو میں برسیل حکایت ٹیس بلکہ برسیل انشاء کہ رہافشا:

لو کان موسی بن عمران حیا ما وسعه الااتباعی۔(۱) "اگرآج مونی بنعمران زندہ ہوتے تو آئیس میری اتباع کرنی پوتی۔"

تب مجھے میصوں ہوا کہ بین آغوش رصت کے زیراٹر ہیات کہدگیا تھا اور بیں اُس وقت عبدالقادر کی الدین نبیس تھا بلکہ اُس وقت جناب رسول الند کی تُقَافِ کی ذات میں فنائیت کی لذت سے سرشار ایک اٹسان تھا۔ ورند میں نے جو پاکھ کہا وہ میرے لئے فقط

رسیل دکایت کہنا ہی جائز ہوتا، اور ای طرح آیک مرتبہ پھر میری زبان سے حضور رصت عالم ٹائٹیا کا بیٹول اداموا:

"أنا سيد، ولد آدم ولا فخر-"(ا)

" میں اولا وآ دم کا سروار ہول اور پینخر کی بات کیس "

تب مجھےصوفیہ کرام کے وہ اقوال مجھ آئے جن پر میں تنگدل ہوا کرتا تھا،میرا

مطلب بیہ ہے کہ میدمیرے لئے دوعملی مثالیں اور نمونے تھے ورنہ میدمرادنہیں کہ میں اپنے حال کو اُن حضرات کے حال ہے تشبید دے رہا ہوں ، ہرگز ہرگز ایسانہیں ، اُن کا

مقام تو بہت اعلی ، بہت محتر م اور بہت مکمل ہے۔''

<sup>(1)</sup> بدراهل هديث نيوي كالكمات جي-كنز العمال (حديث رقم ١٩١١) ١٩١٨

<sup>(1)</sup> المتدرك (صديث رقم ١١٠/٢ (٢١٨٩)

سيدى عبدالقادرجيلاني كايتول:

" تمام مردان فِن جب تقدر تِنك وَيُنجِيّة بين وَ أَس قِمَام لِينة بين مَريس جب أس تك بانجا تو ميرے لئے أس ميں ایک روزن كھول دیا گیا

تب میں نے حق تعالیٰ کی اقد ار کاحق کے لئے حق کی قوت کے ساتھ

مقابله کیا، مرد نقد برکا مقابله کرنے والا ہوتا ہے اینے آپ کو اس کے

يروكرنے والائين اوتا۔" شُخ محمہ بونی تشیم نے سیدی علی عزوز کے رسالے کی شرح میں اس بات کی

وضاحت كرتے ہوئے فرمایا:

'' تقدیر کوفقام لینے ہے مراد کواین عطاء اللہ سکندری کا قول واضح کرتا ہے:

''پست ہمتیں تقدیر کی دیوار میں روز ن نہیں بنایا تیں ۔''

اورحضرت غوث اعظم كافريان! • "مكريس ...!" درج فريل حديث كي طرف

ائتاره ب

الدعاء جند من أجناد الله مجند يرد القضاء بعد أن يبر مــ (١) ''وعا الله تعالیٰ کے ایسے لشکروں میں ہے ہے جو تقدیر مبرم کو تال

ہیں کہتا ہوں:'' شخ بونی تشیمی نے سیدعز وز کمی کے رسالہ پر اپنی شرح ہیں جو حدیث ذکر کی ہے اُے ابن عسا کرنے روایت کیا ہے، جیسے کدبیرحدیث امام سیوطی کی "جامع" میں بھی روایت کی گئی ہے اور ہم حضرت غوث اعظم کے جس فرمان پر بات

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

شهبازلامكاني

کررہے ہیں۔امام شعرانی نے اُس کی زیادہ بہتر اور زیادہ وقیق تشریح کی ہے جس کا خلاصہ وش خدمت ہے:

امام شعرانی فرماتے ہیں:

''میں نے اپنے ہیر ومرشد حضرت علی خواص سے بع چھا:

\* "كيااولياء ميس سے كوئى مخلوقات كى تقدريك راز پر مطلع جواب؟ "

لوانبول في فرمايا:

'' ہاں رحمت عالم مُنْ قَلِیْمُ کے (روحانی اور معنوی) وارث ہونے کی حیثیت سے بعض اولیا یکو ہالنج بیملم عطا ہوتا ہے، کیونکہ بیملم رحمت عالم مُنْ قِلِیْمُ کے علاو وکسی اور کو

ن ادبيارو بان پيم (عداري). (مستقل طور پر) عطاني*ن کيا گيا۔*''

میں نے یو چھا:

''اولیاء کو براہ راست بیعم کیول ٹییں دیاجا تا؟''

تؤانہوں نے فرمایا:

'' کیونکہ اللہ تبارک وتعالی نے نبی کر پیم ٹائیٹیڈ کو امر بالمعروف اور نبی عن المئر اور الیمی دیگر ڈ مہ داریاں جو دی جیں اُن کے لئے آپ کو خاص قوت بھی عطائی گئی ہے ،اگر اولیاء میں سے کوئی اُن جماری ڈ مہ

داری پر فقط مطلع بھی ہوتو اُس کی ہمت جواب دے جائے گی ، اِس لئے اللہ تعالیٰ عام اولیا ، سے مخلو قات کی تقدیر کے راز اوجھل رکھتا ہے

تا كدووا پني وو ذ مدداريال نبھاتے رئيں جوائبيں سوني گئي ہيں ،

(1) Filml (1917-1917)

اگر بندے کو بیہ دکھا ویا جائے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی مشیب اس حال تک لائی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں تو بندواس انکشاف کے بعد مدافعت ہے رک جائے گا۔''

بنده جيسے كەحفرت غوث اعظم فے قرمايا:

''حق تعالی کی اقد ارکا بحق کے لئے حق کی قوت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اقد ار کے حوالے نہیں کرتا۔'' اس کلام کی تشریح میں ریکھا جا سکتا ہے کہ:

"أن اقدارے مرادجن كا بندہ مقابلہ كرتا ہے اس معالمے ہے متعلق ارادے كا موجود ہونا ہے، تب بندہ شرقی امور كے ساتھ أس امركا مقابلہ كرتا ہے، ور اس طرح مقابلہ كرتا ہے، پس ارادہ اقدار كا مقابلہ كرتا ہے۔ اور اگر وہ شرخ بندہ حق یعنی شرع كے ذر بیعے اقدار كا مقابلہ كرتا ہے۔ اور اگر وہ شرخ كے ذر بیعے اقدار كا مقابلہ ندكرے گائو گنگار ہوگا۔"

میں کہتا ہوں:''ای بات کو مزید تجھنے کے لئے ہمیں صونیہ کرام کا بی تول پیش نظر رکھنا جا ہے، وہ فرماتے ہیں:''جس شخص نے گلوق کو حقیقت کی نظرے ویکھاوہ اُے معذور جانے گا، اور جس نے محتوق کو شریعت کی نظرے ویکھا وہ گلوق کے

گناہوں سے ناراض ہوگا۔'' حضرت غوث اعظم نقذیر کی حقیقت کاانکشاف ہونے کے باوجودا پنے کمالات کے عروج کے باعث اپنے اِس کشف کے ہوتے ہوئے بھی

شریعت کے ذریعے مملی مدافعت ہے دستبردار نہیں ہوئے ، امتد تبارک وتعالی زیادہ

جانے والا ہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني حضرت غوث أعظم كاريفرمان: ''میراولانڈعز وجل کے علم مکنون میں ہے۔'' اور پھرآپ كا اے قلب اطهر كاوساف ذكركرنا يبال تك كرآپ نے "الله تعالى نے آپ كے قلب مبارك يربير كرم فرمايا كدأ سے ونيا اور آخرت کے درمیان چھوق اور خالق کے درمیان ، ظاہراور باطن کے ورميان الل يفين كيساته بشاديا-" حضرت غوث اعظم بلائفا کے بقول آپ کے دل کا اللہ تعالیٰ کے علم مکنون میں ہونا اُس عدیث کی طرف اشارہ ہے ہے صاحب''مند الفردوس'' نے اپٹی مند کے ساتھ حضور رحمتِ عالم الحافظ اليہ اور جم نے صاحبِ" مسند الفرووس" تک اپلی سند عدوايت كياب، كدفي اكرم والكافي فرمايا إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العنماء بالله فإذا نطقوا به لم ينكرة إلا أهل الغرة باللهـ(١) <sup>دوعل</sup>م کا ایک حصدا بیامستور ہے جس پراللّہ کی معرفت والے ہی مطلع ہوتے میں اور جب بیانٹہ والے اس عم کا اظہار کرتے ہیں تو بارگاہ البی کے اوب ناشناس عی اس علم کا اٹکار کرتے ہیں۔" شُیْ اکبرشُنْ محی الدین این عربی نے بیصدیث فقل کرنے کے بعد فرمایا:

شهبازلامكاني

345

"بدووعلم بج جس كاظهاركي اجازت بي يتمهادا أسعلم ك بارك

میں کیا گمان ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں اسارے علوم عبارات

کے تحت نہیں ہیں بلکہ بہت ہے علم اذواق سے تعلق رکھتے ہیں۔'' اور غیر یا اعظم کالا سزول سے اور برطن فرمان کی لاڑی توالا نے فران کے اور اور اللہ میں اور سے فارن

اورغوثِ اعظم کااپنے ول کے بارے میں بیفر مان کداللہ تعالی نے اُسے فلال

اورفلاں کے درمیان بھایا ہے تو اس کا معنی بھی آپ کے کلام سے بی ظاہر ہوتا ہے یعنی آپ کو تفاوق کی رہنمائی خالق کی طرف توجہ سے اور ند بی خالق کی طرف توجہ تفاوق کی

رہنما کی سے خافل کرتی ہے اور اِس طرح خلاجر یعنی شریعت کی پابندی باطن سے اور مار میں مقد میں کرتی ہے اور اِس طرح خلاجر یعنی شریعت کی پابندی باطن سے اور

باطن میں مشغولیت طاہر کی پابندی ہے عافل نہیں کرتی اور باطن میں مشغول ہوئے کا مطلب حقیقت کے دریاؤں میں اہلِ حقیقت کاغوط لگانا اور فائدہ حاصل کرنا ہے،

"بهجة الاسواد" مين آپ كے كلام كاايا اى معنى بيان كيا كيا سے اور عارف باللہ كے

بھب وسور من پ سے منا ہو جات کا جات ہے ہا گاہا ہے۔ لیے نوحات الہیے کے تحت آپ کا بیول بھی ذکر کیا گیا ہے:

"الله تعالیٰ أس كے لئے دو مے پر پیدا فرما كرأے مخلوق كى طرف اونا

دیتا ہے اور وہ اُن (وو پروں) کے ذریعے دنیا وآخرت کے علاوہ

مخلوق اورخالق کے درمیان اڑتا پھرتا ہے۔''

پیشک مید پاکیز دوصف حضرت غوث اعظم کے قلب اطهر کوسلوک کے آغاز میں

حاصل ہوا۔ کیونئد میہ پا کیزگی رکاوٹوں کوعبور کرنے والے اور راضی برضار ہے والے حضرات کوحاصل ہوتی ہے اور راضی برضار ہے کامقام چھٹا درجہ ہے جو کہ نفس کاملے کے

حصول سے پہلے آتا ہے، جبکرنفس کاملہ سانواں مقام اور منازل سلوک کی انتہاء ہے

جیے کہ جارے استادسیدی سیر محد بن افی القاسم نے اسپے بعض رسائل میں تحریر کیا۔

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامكاني شیخ قطعو فی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت فوٹ اعظم کے بارے میں شیخ " بیتی" کا یہ ول نقل کیا ہے کہ آ ہے نے جا گئے ہوئے رحمیت عالم النظام کی زیارت کی ، فيزالبول في آب في كيا كرآب في مايا: د میں ملائکہ کوبھی دیشتا ہوں۔'' بیداری میں رصب عالم النظیم کی زیارت کا سئلہ علمائے کہار کی طرف سے جواز اورعدم جواز کی بحثوں کے باعث بہت واضح ہوچکا ہے،جبکہ بعض محققین نے ٹی کریم منافظ کی زیارت اور فرشتوں کو دیکھنے کے حوالے ہے منتقل کتا ہیں بھی لکھی ہیں ، جمين اس موضوع براه م جلال الدين سيوطى مينية كالصنيف: التنوير الحلك في رؤية النبي والملك" کافی ہے، اِس کتاب نے سیجے بخاری ومسلم کی احادیث نقل کر کے علمی پیاس بجھادی ہے، پھرامام سیوطی نے امت کے اُن برگزیدہ اوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے بیداری کی حالت میں رحمتِ عالم اللّٰلِیْزِ کی زیارت کی ،ایسے ہی اوگوں میں سے حضرت غوث اعظم بھی ہیں،امام سیوطی نےامامہ سداج الدین ابن الملقن کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم اُن لوگوں میں ہے ہیں جنہوں نے رحمت عالم مان اُنتا کو بیداری کی حالت میں ویکھا، اور اس بات کوعلامہ لقانی نے بھی "الجوھوۃ " پراپٹی شرح میں نقل کیا ہے، انہوں نے میہ بات "الجوهرة" کے اس قول کے تحت و کر کی: ا"و تابع لنهجه من أمته - ا" "اورآپ کے لیج کی آپ کی است میں ہے ( پچھافراد) نے پیروی کی"

347

ساتویں مبحث:

شَخْ صَطَنُو فِي نِے شِیْخَ عبدالرصن طف و تُنی کی مید دکایت نقل کی ہے کہ شیخ طف و تُکی

ئے فرمایا:

'' میں نے شیخ عبدالقاور کا ذکر زمین میں بی سنا جبکہ میں جالیں سال ورکات قدرت میں رہا میں نے آپ کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا۔''

حضرت غوث اعظم نے اس بات کو کشف کے ذریعے معلوم کرلیا۔ تب آپ نے شخط طشو تی کو پیغام بھیجا۔

"آپ درکات قدرت بین شے اور جو آس مقام پر ہو وہ آئے نیس دکیے پاتا جو بارگاہ رب العزت بین ہوتا ہے اور جو آس مقام پر ہے وہ آسے نییں دکیے پاتا جو مقام "مخدع" بین ہوتا ہے ، بین المخدع" بین ہی تھا۔ بین وہاں ہے ایک ایسے خفیہ دائے کے ذریعے آتا جاتا بیا کہ آپ مجھے دیکھ اور پہچان نہیں سکتے تھے ، آپ کے لئے میرے ہاتھوں ولایت کی ضلعت بھیجی گئی جس پر سور ہ اختاص فقش تھی۔" شخطف و نجی نے یہ بات من کر فرمایا:

" حضرت غوث إعظم في يج فرمايا وه سلطان وتت بين ـ"

میں کہتا ہوں: ''اس واقعہ کومٹا علی قاری ،سیدی مصطفی بکری وغیر ہمائے بھی روایت کیا ہے، مکک شیخ اکبر نے شیخ محمد بن قائداوانی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اُن کے

ساتھ بھی ایساہی واقعہ ڈیش آیا، و وفر ماتے ہیں:

http://ataunnabi.blogspot.in "ابن قائد بارگادا ہی میں اپنے شکر برنازاں تھے۔انہوں نے کہا اومیں حق کی طرف چلاتو میں نے اُس رائے رکسی قدم کا نشان تک نہیں دیکھا، ہاں ایک قدم کا نشان دیکھا جومیرے آگے آگے تھا، تب جھے تشویش ہوئی کہ بیکس کا قدم ہے؟ اُس وقت مجھے کہا گیا: '' بیتہارے نبی کا قدم ہے۔'' بین کرمیرے دل کا اضطراب ختم ہو گیا، جب میں قریب ہوا تو میرے لئے منبر رکھا گیا، میں اُس پر بیٹے گیا۔ تب اللہ تعالی کی ہارگاہ سے خلعتیں بھیجی گئیں جو مجھے پہنائی گئیں۔'' حضرت غوث اعظم نے قرمایا:''اپین قا کو مسکین ہے۔ میں بھی اُس مجلس میں موجود تھا اور وہ نوالہ بعنی خلعتیں میری طرف ے وی گئی تھیں۔'' تب آپ ہے یو چھا گیا!'' آپ کہاں تھے کہ این قائد آپ کو دیکھ نبیں کے؟" تو آپ نے فرمایا: "میں مقام" مخدع" میں تفا۔" پھرآپ نے اُن خلعتوں کی نشانیاں بیان کیں جنہیں ابن قائد نے پیچان لیا اور کہا: ' <sup>وشیخ</sup> عبدالقا در نے سی فرمایا۔'' "مخدع" ميم كے ينج كسر واور دال يرفحة كے ساتھ بيۇزاندے ،سيدى مصطفیٰ بكرى كي الفيه "مين صوفيه كرام كى اصطلاحات كافصل مين ب: وَ مِخْدَءُ مَوْضِعٌ سِتْرِ لِلْقُطبِ وَاللُّبُ سِرُّهُ لَاتَّنْبِي " مخدع" قطب کے چھنے کی جگہ ہے اور جو کی چیز کا راز ہے أے راز ہی رکھا جاتا ہے۔'' اورنواله أن خلعتوں كا نام ہے جوحق تعالى كى طرف سے اہلى قرب كو پہنا كى پر شیخ اکبر (الله تعالیٰ بمیں أن كے اسرار كے ذریعے نفع وے) نے قرمایا:

''ابن قائد نے جوفدم ویکھا تھا اوراً سے حقیقی طور پر نبی اکرم مُؤَثِیْنِ کم کا اُلا کہ مِوْتُ اِلْمِی کا کہ مِو قدم گمان کیا تھا، حالا تکہ وہ آپ کے روحانی ومعنوی وارث (حضرت

غوثِ اعظم ) کا قدم تھااور اِی طرح اگر کسی دوسرے کو بھی کہاجائے " م

تو محمد ک اقطاب میں ہے گی کا قدم مراد ہوگا۔" شبہ

چر شخ اکبرنے سریدفرمایا:

'' حضرت غوث اعظم وَالْهُوَّائِيةُ مِنْ اللهِ مَا مِنْ مَا مِنْ مُرْمِينِ فِر ما يا جس پروه فا تزيقے بلکہ لفظ ''مخدع'' فرمایا تا کہ ابن قائد کو بتایا جاسکے کہ وہ اُس وفت وصوکہ کھا گئے جب

اتمہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت غوث اعظم کو بارگا درب العزت میں نہیں ویکھا(ا) اس میں است

انہوں نے انتُدتعالیٰ کی جنٹی معرفت انہیں حاصل بھی اُس کے مطابق اُسی مقام کو ہارگاہ رب العزت میں گمان کیا جس تک اُن کی رسائی تھی ، انہوں نے ہارگاہ رب العزت کو

یول حضرت غوث اعظم کا مقام این قائد کی نظرول سے اوجھل رہا، آپ نے جب فرمایا کدآپ مقام مخدع میں مضافو آپ نے ابن قائد کو یہ بات سمجادی کدوہ دھوکے میں

رہے ہیں اور حضرت غوث اعظم کا بیفر مانا:''میزے پاس سے این قائد کونوالہ یعنی

خلعتیں دی گئیں۔ 'اس بات پر داالت کرتا ہے کہ آپ اُس مجلس میں این قائد کے شخ تھے ، اور انہوں نے آپ سے یوں استفادہ کیا کہ اُنیس پیتہ بھی نیس چلا۔ آپ این اور

(۱) معدوع كامادو خود د وع بي حسكالقوى معنى فريب اورداوكاوية كي ويبال مطلب يرب

حضرت فوث اعظم بطائق الي بلدم ميدومقام برفائز تف كريوب برساولي الحى آب كا قرود بياز و كيف اورآب كا بلدمقام ندو كي سك ك مب وح ك بين آك مفالها الله ويدس ال مقام كالمعدوع " تقيير كما كميا والله

اعلم ورسوله بالصواب (مترجم)

شهبازلامكاني الأوريق المراجع ا

ووسروں کے جواحوال بیان فرماتے لوگ أے تسلیم کرتے تھے کیونکد آپ کے گواہ آپ

کے دعویٰ کی سچائی پراپی گوائی کے ساتھ مہر تصدیق ثبت کرتے تھے۔

ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تھہ بن قائد جن کا ذکر ہوا ملامتیہ میں ہے جن جو کہ صوفیہ کرام میں پہلے درج کے لوگ جی اور شیخ اکبرنے بکتائے روز گارافراد کا

تذكره كرتي ووعفرايا:

'' تحدین قائد انہیں میں سے ایک میں۔ امام عبد القادر جیلائی جن کے اقوال پر رجال کو پر کھا جاتا ہے، انہوں نے اس بات کی گواہی وی ہے۔''

پر شخ اکبرنے مزید فرمایا:

" پیدیکائے روز گارلوگ قطب ہے فروم درجہ کے ہیں۔"

سیدی مصطفیٰ بکری نے "ورد السحر" کی شرح میں فرمایا:

''شاید ﷺ طفسونگی اور ﷺ این قائد کے واقعے حضرت فوٹ پاک کو ''قلعی هذه الدہ'' کا اعلان کرنے کے حکم سے پہلے کے ہول کیونکد آپ کے اس ارشاد پر تمام معاصر اولیا و نے اپنے سر جھاکا دیئے تھے، اُس وقت کوئی ولی آپ کے نام اور مقام سے

ناواقف نہیں رہاتھااور حضرت غویث عظم کے اس قول کو بھی اُس تناظر میں سمجھاجا ہے گا،

آپ نے فرمایاتھا:

''دوئر دول نے نہی حال کے حوالے سے میرے ساتھ جھکڑا کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں ہی اُن کے سرتن سے جدا کردیے

11/2

شهبازلامكاني

یقیناً بیدواقعه بھی اُن دونوں کی لاعلمی میں ہوا ہوگا اور انہیں آپ کے مرتبہ و مقام

ے حوالے سے علم منہ ہوا ہوگا کہ آپ ز مائے کے خوث اور قطب واتت ہیں کیونکہ ا کابر

اولیا عاقو انتہا کی اوب والے تھے اور کسی صورت میں آپ ہے آگے قدم نہیں بر صاتے

-2

آ گفوس مجد

حضرت غوث اعظم کا اپنے مجاہدات بیان کرتے ہوئے بیفر مان: \* دیچرنش کی بیاریاں شفاء میں تبدیل ہوگئیں،خواہشات مرگئیں اور

شيطان مسلمان ۽ و گيا۔''

یبال شیطان کے مسلمان ہوئے ہے مراد اُس کا حضرت فوٹ اعظم کے

سائے ہتھ بار ڈالنا اور یوں سر جھکا نا ہے کہ وہ پھر آپ کو کسی حال میں ہے تکانے کی کوشش نیس کرے گا، کیونکہ دو آپ کو پھسلانے سے مایوس ہو چکا تھا۔ قر آن کر یم میں

الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلص بندوں کے بارے میں شیطان کا تول و کر فریایا:

إِلَّا عِبَادَ كُ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ - (١)

''گرجواُن مِن تِيرے چے ہوئے بنداے ہيں۔''

اورخود الله متبارک وتعالیٰ نے شیطان کو اپنے مخلص بندوں کے حوالے سے

فرمايا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ـ (٢)

C+ 8614 (1)

re for (t)

'' پیشک میرے بندوں پر تیرا پھھ قابونییں۔''

اگریدکہاجائے کہ حضرت غوث اعظم کے فرمان میں ڈکور شیطان کے اسلام کو ایمان سے کیول تجیر نہیں کیا گیا؟ حالاتک میمکن تھا کہ شیطان سے انسان کا ہمزاد مراد

لے لیا جاتا اور اس بات کی ولیل ہیہ ہے کہ نبی اکرم گافیڈی کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا، جیسے کہ حدیث بیس ہے،اورجو چیزمعجر وہو کتی ہے ووکرامت بھی ہو کتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم طاقی نم کے شیطان کے اسلام لائے کا مسلہ جیسے کہ امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن مسعود طاق کے سروایت کیا ہے

در چاذیل ہے:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن و قرينه من الملائكة، قالوا : و إياك؟ قال : و إياى ، إلا أن الله أعانني

علیہ فاسلم فلا یامونی الا ہخیو۔ (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود بیالئے سے روایت ہے کہ فی کریم سالئے کے فرمایا:

'' تم میں سے ہرایک کے ساتھ جنات اور ملائکہ میں سے ایک ایک تاریخ

قرین مقرر کیاجا تاہے۔'' صحابہ نے یو چھا:

" کیا آپ کے ساتھ بھی ؟"

(۱) اس حدیث کوار مسلم (۲۱۲۸،۳۲۹ )ئے اورامام احمد نے مستد (۱/ ۲۸۵،۲۵۷) میں اورش کی نے اپنی میں (۲۱/۱۳) میں اورطیر اٹی نے کیر (۱۱۰/۱۲) اوراوسط (۲۳/۳) میں اورشیاء نے می (۵۴۸/۹) اوران تری نے اپنی میں روایت کیا۔ 353

الوآب فرمايا:

" ہال میرے ساتھ بھی مگر اللہ تعالی نے (میرے جن کے خلاف)

ميرى مد دفر ما كى تو ده اسلام لا يا ادروه جھے نيكى كانتى تھم ديتا ہے۔''

ال حديث ين لفظ "السلعه "ميم پر فتح اورضمه كساتهد دونو ل طرح آيا ب،ميم

پرضمہ کی صورت میں معنی ہوگا: '' تا کہ میں اُس کے فتنے اور مکر ہے محفوظ ہو جاؤں۔'' جبکہ قاضی عیاض اور امام نو وی نے دوسری روایت لینی میم پر فتح کور جے دی ہے اور یک

روایت مختار بھی ہے۔ اب اِس کامعنی ہوگا: ''لی وہ جن ایمان کے آیا۔'' اور اِس

روایت کوتر نیچ دینے کی دلیل رحمت عالم کافیواً کا پیفر مان ہے: ' کیس وہ کھے خیر کا ہی تھم

دینا ہے۔'' اِن الفاظ میں جو بات اشارہ میں کمی گئی وہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا گائی۔ ک

کی روایت میں صراحت ہے کہددی گئی۔ اِس صدیث کو ہزار نے بوں روایت کیا ہے: مبی رحمت ملافظ منے فرمایا:

فضلت على الأنبياء، بخصلتين، كان شيطاني كا فرا

فأعانني الله عليه فأسلم، قال: ونسيت الاخرى\_(١)

'' مجھے ( گذشتہ ) انبیاء پر دو چیز ول کے ساتھ فضلیت دی گئی، میرا

شیطان کا فرانها، تو اللہ نے میرے قرین کے خلاف میری مدوفر مائی تو

و د مسلمان ہو گیار اوی کہتے ہیں میں دوسری خصلت بھول گیا۔''

میصدیث ہمزاد شیطان کے ایمان پر تو دلالت کرتی ہے مرحضور نمی کریم سُلانڈیکم کے ارشاد گرامی: '' مجھے انبیاء پر فلال چیز کے ذریعے فضلیت دی گئی'' نے مجھے

(۱) شرحمسلم للنووي: ١٨/ ١٥٥

شهبازلامكاني المراجع ا

حضرت غوث عظم کے مذکورہ ہالافر مان میں ہمزاد شیطان کے اسلام کوا یمان سے تعبیر نہیں کرنے دیاء اِس کئے اُن کے فرمان میں "اسلمہ " کامعنی سرجھکا نا اور ہتھیار ڈالنا سلامتی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالی زیادہ جانے والا ہے۔

یباں پر اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے جماری گفتگو اینے اختیام کو پیچی، بعض نا گزیر وجوبات کی بنا ہر اس کتاب کی تالیف کے بعد نظر ثانی اور ٹیپیش میں بہت عرصہ لگ گیا

اور کی احباب نے اس کی جھیل کے لئے اشتیاق ظاہر کیا، اس سلسلے میں میرے ساتھ میرے زمانے کے افاضل اور بڑے علماء نے مراسلت بھی کی ،اور جن لوگوں نے نظم کے

ذریعے مجھے کتاب کی بخیل پر ابھارا اُن ٹی سے تمارے عالم دوست صبح وہلیغ شاعر سید محد گیلانی ابن ولی کامل سیدی سید ابرا تیم قادری ہیں ،انہوں نے اپنے مکتوب میں

سلام ودعاكے بعد لكھا:

و محترم مجھے یا و پڑتا ہے کہ عربی کی ضرب الامثال میں ہے: ''بہترین نیکی وہ ہے جوجلدی ہواور کم از کم نیکی وہ ہے جو ہے شک تافير على الو"

بادشاہوں کی خدمت انتہائی جا بکدئ ہے سرانجام دی جاتی ہے، بیرجا بکدئ کیوں ندہو؟ ایسے مخص کے لئے انتہائی قرب اور محبت ہوتی ہے، ایسے لوگ ہر انعام

كے مستحق ہوتے ہیں اور ہر مقصد كوآسانی سے حاصل كر ليتے ہیں۔

و ريك ذب عن كرام ائمة فسارع لجنات النعيم فمهرها من الحق تنفى كل لبس وفرية ققابل رُدودات الحسود بقولة وقل إن عرضي والأحبة كلهم وقاء لعرض القطب تأج الأجلة

## شعبازلامكانى

تكن وحياة الثيخ أقرب خادم لديه وتكسى العز في كل وجهة فديتك لا تزهد فمار هدى وداو كلوم الدين و اقبل وصيتي

فلو كان رد بالممات لمتها ولكن بانصاف وجودة فكرة

وحيث عدمنا من يدافع مثلكم طلبتم يفرض لابنفل وسنة

خصصت بقضل فاحمد الله انها لعزة مجدها كلها دون شركة

انعمتوں والی أس جنت کی طرف جلدی کر وجس کا میرتمیارے رب ک منتم عزت والے ائر کا وفاع کرنا ہے۔

8 حاسد کے اعتراضات کا مقابلہ حق پر بینی ایسے قول کے ساتھ کر وجو ہرابہام اور تہت کی فئی کر دے۔

اوریکهو: میری اور میرے تمام احباب کی عزت اُس قطب ربانی کی

غوث اعظم کی پاکیزه زندگی کی شم آپ اُن کے قریب ترین خادم بن جا کمیں کے اور آپ کو ایس خلعت پہنائی جائے گی جو ہر جگہ قابل عزت ہوگی۔

میری جان آپ پرنثار ہو،آپ غوث اعظم کے گنتا خوں کو بے لگام نہ چھوڑیں، ایسے لوگوں کا محاسبہ نہ کرنا مناسب نہیں ،میری گزارش قبول فرما کیں اور دینی اختبار سے بیار شخص کاعلاج کیجئے۔

اگرموت ہے ای بدنھیب کا ردممکن ہوتا تو میں خود ای مقصد کے
 لئے مرجا تا ایکن اس بے ادب کا علاج تو انصاف اور جولائی قکرے ہی

ہوسکتاہ (اوروہ آپ تی کر سکتے ہیں)

🛞 💎 اور جب ہمیں ایباهجض نہیں ملا جوآپ کی طرح غوث اعظم کا وفاع

كرية آپ سينت يافل نيس فرض كى ادا يكى كامطالبه كيا كيا-

ا آپ کو ( فوف اعظم کے دفاع کی سعادت ) عطاکی گئی ہیں آپ

اس معاوت پراللہ تعالی کی حمد بیان کریں، کہ آپ کو دی گئی فضلیت ایس عزت ہے جس میں کسی کی شرا کت نہیں۔

بیسب ہمارے فاصل دوست سیدمحد گیلانی کاحسنِ نظر ہے در نہ میں (حضرت

مصنف) اِس قابل ثبیں اور اللہ تعالیٰ کافضل بہت وسعت والا ہے۔

یں نے اِس کتاب کی تالیف کے دوران حضرت فوٹ اعظم کی کثیر کرامات کا مشاہدہ کیا، اِن کرامات ہے مجھے پیش نظر کتاب کی قبولیت کا ندازہ ہو اگر چہ اِس

سنامہرہ ہے،بان حربات سے سے بین سرساب ن بریب میں میں انہاں ہے۔ سماب کا مؤلف حقیرتر بین ،انہائی عاجز اور کمز ورانسان تھا،خود حضرت خوث اعظم بھالڈ

نے مجھے ایسی بشارتیں عطافر ما کیں جن میں اِن شاءاللہ دونوں جہاں کی بھلا گی ہے،

الله تعالی مجھے آپ کی برکتیں نصیب رکھے، مجھ پراور میرے جملة مین پران کے فیوض وبركات كى بارشیں برتى رجی، بعض مولفین كامعمول ہے كدود اپنى تاليفات

بادشاہوں اورامراء کوچش کرتے ہیں جبکہ میں اپنی کتاب اُس بارگاد میں چش کرتا ہوں

جس کے دفاع میں بیرکتاب کاسی گئی۔

من يقدم مهديا للأمرا مأبه الفكر همى والهمرا فأنا أهدى كتابى للذى هو سلطان جميع الكُبرا غوث أهل الله والكل له المحشّع الهام نهى أو أمرا

http://ataunnabi.blogspot.in نافذ الحكم وهبه قبرا من يكن يعزل بالموت فذا يأسليل المصطفى رغما لمن يخذل الحق وما أن قدرا جنت من ريحانتيه زهرة طاب منها الكون عرفا نشرا سیدی اقبل من مقل جهده حركته غيرة فانتصرا وورائى تأصروا دين الهدى تفعهم عم الفضأ مبتكرا كلهم أبرع علما وحجأ و يراعا من عبيد بدرا عارفاً معترفا أنَّ حما كم إلى تصنيفه ما افتقرا كلنا نقدى لسم هذا الغوث ابن رامه غمر بهضم وازدرا بل تراب النعل نرعى قدرة واكتحال منه يشغى البصرا ت حب واعتقاد كبرا وعلى الجيلي بأجلال تحيا بالرسالات نسيم سحرا تنتحي بغداد شوقا ما سري الله جو النفى امراء كو تخذيش كرتے بوت آكے برستاب ( محص لكتا ب کہ) اُے عقل سے پکھے حصہ نہیں ملا۔ 🕸 میں اپنی کتاب انہیں پیش کرتا ہوں جوتمام اولیائے کبارے سلطان 🛞 وه تمام ابل الله کے غوث ہیں وہ تھم دیں یامنع کریں،سب کی گرون أن كرما من فم ج. بیکون ہے جوموت کے سبب معزول ہوا اُن کا تو اسے مزار مبارک میں ہمی حکم نافذ ہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in شهبازلامکانی ا مصطفی کر پیم الله ای اس اس اس ای خوابش کے برنکس جوت کو رسوا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ( یعنی جوآپ کی سیادت کا انکار آپ حسنین کریمین کے گلشن کا ایسا پھول ہیں جس کی خوشبو کا نئات 8 میں میک رہی ہے۔ میرے آتا ایک ہے ماری کوشش قبول فرما کیں اُسے قادری غیرت 1 نے مجبور کیا تو وہ دفاع کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میرے بیچھے و میں ہدایت کے وہ مددگار تنے جن کا نفع پہلے ہی فضا 8 مين پيلا دواتها\_ وہ سب اُس غلام سے بڑھ کرعلم ومحبت اور تحریر میں ماہر تھے جس نے (بارگاہ غوشیت کے دفاع میں ) عجلت سے کا م لیا۔ وہ (غلام) جانتا ہے اور اِس بات کامعترف ہے کہآپ کی بارگا ہ اس \* کی تصنیف (کے ذریعے دفاع) کی مختاج نہیں۔ ہم ہے اُس خوث کے نام پر قربان ہوں جن کی عزت پرایک جالل 8 نے کچڑا جھالنے کا ارادہ کیا۔ بلہ ہم تو اُن کی اُس یا پوش کا بھی احر ام کرتے ہیں جس کی خاک کا \* سرمهآ ککی وشفاویتاہے۔ اورغوث إعظم كى بارگاہ ميں احرّ ام كے ساتھ عقيدت اور محبت سے ڪر پورسلام پيش بيں۔

http://ataunnabi.blogspot.in ک جب بھی نیم سحر بغدادے پیغامات لاتی ہے ہم بغداد کی طرف شوق " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينُ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَاللَّهُ - "(١) ''سب خوبیاں اللہ کوجس نے ہمیں اِس کی راہ وکھائی اورہم راہ نہ يات أكرالله شد وكلفا تار" رَبَّمَا لاَ تُزِغُ قُلُوْبِنَا بَعُدٌ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ - (٣) "اے ہارے رب ہارے دل ٹیڑھے ندکر بعداس کے کیاؤ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بروا رَبَّنَا آتِنَا فِي الثُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ (٣) ''اے رب جمارے! ہمیں ونیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی وے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔'' "اسالله بم جمير عنهاورآخرت مين عفوه عافيت اورمعاني كاسوال كرتے بين اور اللد بتبارك وتعالى جهارے آتا ومولى حضرت محمداور آپ كى آل واصحاب يرصلا ة وسلام بييج، اِس كتاب كي توييش ماہ روج الانوار <u>9 موار</u>ھ ميں آنے والى سيلا وشريف كى رات مكمل ہوتى موريًا عراف ٢٠١٢ سورة آل تران: ٨ to Alex (r)

http://ataunnabi.blogspot.in اے اللہ! ہم تیرے شکر کے ذریعے انواع واقسام کی خوبیاں حاصل کرتے ہیں اور تیری نٹاء کے ذریعے اپنی طبائع کوالی جگہوں ہے موڑتے ہیں جہاں ملامت کا سامان کرنایز ہے۔ صلاة وسلام جواول وآ دم كے سردار، آپ كى آل داسحاب اور اُن لوگوں پر جو تیز دھارتگواروں ہے ہرالم کا سرتن ہے جدا کرتے ہیں، نیز اُن لوگوں پر جومضبوط نیزوں کے ذریعے حق ہے برگشتہ ہونے والوں پروارکر کے بھی کودورکرتے ہیں۔ الله تعالى كى حمد وثنا اوراس كے حبيب شائية كم كى بارگاہ ميں درود وسلام كے بعد دارالطباعة كا يروف رير ركبتا ہے: الله تبارك وتعالى نے اپني توفيق كے ساتھ "السيف الرياني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني" كي بِيُنْتُكُ كُو خوبصورتی بخشی، بدرسالداسم باسمی ہادر بدانیا کیوں ند ہوتا کداے فاصل ترین شخصیت نے تحریر کیا، ووشخصیت جس کی تصنیفات اپنی خویبوں کی خود بہترین دلیل ہیں ، مصنف خود اہلِ علم وتفتویٰ کی اولا دیہیں، آنہیں کامیالی کی راہوں پر جلنے کی تو فیق عطا ه و بی میری مراد، فاصل او عظیم انسان شیخ سید محمد کلی این ول کامل <sup>مشهور</sup> استاد سید ک مصطفیٰ بن عزوز ہیں۔اللہ تبارک تعالیٰ جمیں اُن کے طفیل نفع عطا فرمائے ،رحمت عالم سُنْ ﷺ فِلورآپ کی آل کےصدیے اُن کی اولا دمیں برستیں عطافر مائے اور اِس کتاب کی پر مٹنگ تیونس کے سرکاری پر نٹنگ پر لیس سے ماور بھے الانو ار <u>اسا ایم</u>یس ہوئی۔

المحق جوكددرج ذيل امور پرشتمل ب:

**حقدهه ناشو اول**:علام على الرضائن الحسين تينى-

مصنف كتاب \_ \_ حالات وخدمات ، دُاكْتُر متاز احد مديدى الاز برى

**مَقَوْ اِينَظَ**:معروف اديب سيدمحد الانحفر بن سيدى سيد الحسين بن على بن عمر علوى

-019

تقويط: تونس كي أن الاسلام علامدا حد بن خوجه-

تقويظ امفتى اعظم تونس علامدا حمالشريف ماكل-

تقدييظ: عالم جليل، فاصل نبيل سيد تمرسنوي -

**نقويظ** بخظيم شاعرواديب، عالم جليل سيد محدثُ الاسلام الخوجه

تقريظ: عالم جيل سيركريرم ( يَنْكُ )

**مَقَوْ لِيظَ**: عَالَم جَلِيل ،او يب شهير سيد يوسف بن عوني زبيدي-

**نقويظ**:سيداحدجمال الدين

تقريظ: سيد تدالعر في داود

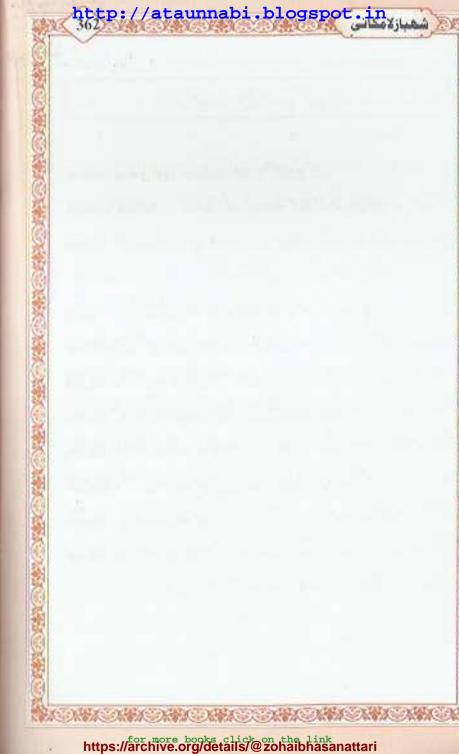

http://ataunnabi.blogspot.in شهازلامکانی

بسم اللدالرخمان الرحيم

### مقدمه ناشر اول

علامة كمي الرضابن الحسين تيوني

میں ایک طویل عرصے عالم اجل سیدی علامہ تھ تکی بن مصطفیٰ بن عز وزیہ پیز کے حالات زندگی بہت کوشش کے ساتھ تلاش کر رہا تھا اور میری اس جبتو کے فقط دو

پہلی وجہ تو خالصت اسلامی تھی میرے دل میں بیا حساس پوری شدت سے گیل رہا تھا کہ شریعت مصطفوبی علی صاحبہا الصلوق والسلام اور عربی زبان کی گہرائیوں سے علم وحکمت کے موتی تکا لنے والے علماء نے جوعلمی ورشہ چھوڑ اے مأت زندہ کیاجائے جواُن کے عبد میں طباعت کے وسائل آسانی سے میسر ندہونے کے سبب زیورطیع سے آراستہ ندہوئے کیونکہ عصر حاضر میں طباعت کے جو وسائل مہیا ہیں و وحضرت مصنف علیہ

الرحمة كعبدتك بهت زياده عام نديقي

رسے ہدیں ہوری است واری کا وہ حق ہے جس کی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پر افعائے ہوئے ہوں، جس کی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پر افعائے ہوئے ہوں، مجھے اُس وقت تک چین ندآ نے گاجب تک میں اپنی اُس ذمہ داری سے عہد وہرا آن ہوجا وَں جسے میں نے اپنے والد گرامی سیدی علامہ زین العابدین تیونی (میلید) کے ارشاد اور اُن کی حوصلہ افز الی کی بنیاد پر اپنے ذمے لیا تھا اور بیذ مدداری

http://ataunnabi.blogspot.in ورج ذیل مصرات کے ملی آ ٹارکوز ہور طبع ہے آ راستہ کرنے کی تھی۔ (1) والله گرامی کے مامول علامہ گھر کی بین مصطفیٰ ب*ن عز*وز (۲) گرای قدر مامول امام اکبرشخ الاز برشخ محمر خفز حسین (m) گرامی قدر چیاعلم لغت کے قطیم عالم ، جُرمکی بن انصین توثن (٣) والدكرامي سيدي علامه زين العابدين بن حسين تيوسي - اليتام میں نے اپنے وقت اور مالی سر مائے کوخرچ کر کے دن رات کوشش کی کہ میں ۂ کورہ بالاحضرات کے علمی سرمائے کو زیورطبع سے آ راستہ کرواسکوں ، تب میں نے اسيغم اوراين استطاعت كمطابق علم شريعت كى باريكيون اورعلم لغت كى كرائيون ے آگاہ اپنے ماموں امام اکبرش الاز ہرشنے محمد خصین جیلنے کے سارے ملی اور فکری کام کومرتب کر کے طبع کر وایا۔ یوں میں نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے آیک علمی اور خانداتی جبكه ميں نے سيدى حسين كے دو بيلول سيدى تحريكى اور سيدى زين العابدين إسين ک تالیفات جمع کرے اُن میں ہے اکثر کوتو چھپوادیا ہے جبکہ بعض کتب زرطیع ہیں۔ سيدى محم كلى مُونينية كة خارعلميدكى خلاش ميس مجھے بهت محنت كرمّا يروى۔ مجھے جنتو کے ہیں سفر میں جہاں کہیں جانا بڑا، میں گیا۔ میں نے مخطوطات کے ماہرین اور لائبر پر یول کی خبرر کھنے والے اہلِ علم ہے معاونت اور رہنمالی طلب کی ۔میر ی جنتی مجھے كشال كشال استنول، ومشق، بغداد، قاهره، تينس، رباط اورتطوان كي اجم لا تبريريول مين کے گئی،آپ کے علمی آٹار مخطوطات کے تاجروں نے تطوان نامی شہرتک پہنچا کے جوومال ک توی لائبرری کا حصہ ہے ، میں نے انتہا کی توجہ سے استبول میں آ پ کی علمی تحقیقات

http://ataunnabi.blogspot.in

شهبازلامكاني

کوتلاش کیا جہاں آپ نے اپنی حیات مستعار کا آخری حصہ گزارا تھا، اگر چہ جھے آپ کا علمی ورث بہت کم ملا گر جھے جو پکھ دستیاب ہوا اُس کے سبب انتہائی خوشی نصیب ہوئی۔ میں نے اپنے تمام وسائل صرف کر کے بیش نظر کتاب قار کین کی خدمت میں

یں ہے۔ یس اللہ تعالی کی افعہ توں پر اُس کا شکر ادا کرے اُس کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ شن اُس کی تو فیق سے اپنی ذمہد داری یوری کرسکا ہوں۔ ذمہ

دار ہوں کے حوالے ہے قیامت کے دن ہو چھاجائے گا۔

یں اِس مقدے کو ہر گز طول نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس حفرت مصنف میں ہے کہ حیات وعلمی خدمات کے حوالے ہے اُس سے بڑ دھ کر پھی نہیں ہے جو میں نے پیش نظر کتاب کے شروع میں شامل کرویا ہے۔(۱) میں اپنی اس علمی خدمت کے

بد لے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوں۔

على الرضا الحسين تأوني

دمشق ۲۰رجب ۱۹۸۴ها پریل ۱۹۸۴ء

(۱) عناسری ارضای الحسین کوهامد قر کی مسلط کے حوالے سے جومواد ستیب ہوا، اُنہوں نے اُسے جول کا

لآن کتاب میں شامل کردیا ،جس کی آئندہ صفحات میں راقم نے جھیس ہیش کردی ہے۔ ( مناز اجرسد یدی )

http://ataunnabi.blogspot.in شَعْبِازَلَامِكَانِي ﴾ ﴿ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي

# مصنف كتاب \_ \_ حالات وخدمات

ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی (ایم اے، پی ایکا ڈی جامعۃ الاز ہر)

یوں تو پیش نظر کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے کتاب کی ہر ہرسطرے حضرت مصنف بمنابعة كاجلالت علمي، كثرت مطالعه، فكرى وسعت اورروحانيت آشكار ہوتی ر بنی مگر کتاب کے دستیاب دونسخوں (ہندوستانی اور تیونی) میں اُن کے حالات زیاد ہ تفصیل سے دستیاب مبیں تھے، اِس کیے مجھے مصنف علیہ الرحمة کے تفصیلی حالات کے بغیر کتاب چھاپناکسی قدرادهورے بن کا احساس دلار باقفا۔ جھے بار بار بی خیال آتا کہ الله تعالى نے اینے جس منتخب بندے کومحبوب سبحانی ، شہباز لام کانی سیدنا غوث اعظم جیلانی مینانیہ کا وفاع کر۔ نے کی سعادت بخشی ہے، اُس عظیم ستی کامفصل تعارف کروانا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے ، میں ای فکر میں غلطاں پیرسوچ رہا تھا کہ عرب تذکرہ تكارول في ايني كتب مين إس عظيم شخصيت كا تذكره كياب يانبين؟ إس دوران ترجمه کی کمپوزنگ بھی تین مرتبہ پروف ریڈنگ کے بعد فائنل پرنٹ کے لیے تیارتھی تب ایک عجيب انقاق ہوا جو بظاہرانقاقيه امرتھا مگر وہ مشيب ايز دي كا حصه تھا، بيس والد كرا مي حضرت شرف ملت بمفاطئة كى لائبرى بين كوكى كتاب علاش كرر بالقعا مكر علاش بسيار کے باوجود مجھےوہ کتاب تو ندیکی گرانسیف الربانی کاوہ نسخہ میرے سامنے آ سمیا جھے وشق ے حضرت مصنف علیہ الرحمة کے بھانجے علامہ زین العابدین بن حسین توثی کے مینے

http://ataunnabi.blogspot.in شغبازلامكاني ﴿ الله المُعَانِي الله المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ علامة على الرضاين الحسين تيفى في ١٩٨٨ء مين طبع كروايا تفااورأس كاعكس لے كرأ سے ہمارے فاصل دوست مولا ناصلاح الدین سعیدی نے \*\*۲۰۰۰ء میں لا ہور سے طبع کروایا تھا۔ جھے پانے کیاملا کہ میرے دل کی مراد پر آئی۔حضرت مصنف علیدالرحمة کے ذک علم نواے علامدعلی الرضائے تقریباً چے کتب سے آپ کے حالات حاصل کرتے جوں کے توں کتاب میں شامل کر دیئے۔ اس کے علاوہ شونس کے بوے بوے اہلِ علم کی نٹری اور منظوم تقریظات بھی اس کتاب میں شامل تھیں جن میں سے چند منتخب تقریظات ہم نے بھی ملحق کے عنوان سے کتاب کے ترجمہ میں شامل کر وی ہیں۔ إن علماء ميں سب سے بردانام امام اكبرسابق شيخ الاز ہر شيخ محد الخضر الحسين بمؤنزة كا ہے، جوحفرت مصنف کے قریبی رشنہ داروں میں سے تھے۔ حضرت مصنف کا اسم گرا می ابوعبدالله محد بن مصطفیٰ بن عز وز ( میشد) تفا(۱) آپ کا نسب چؤتیس واسطوں ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔(۴) آپ رمضان المبارك ۱۲۷۰ هه بمطابق ۱۸۵۴ و کونفطه میں پیدا ہوئے ۔ (۳) آپ کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جس کے بارے میں توٹس کے سابق مفتی اعظم علامه گھر بن عاشور لکھتے ہیں: ''اس گھرانے کی قدرو قیمت مصنف علیہ الرحمة کے دا دا سیدی محمد بن عزوز میسید کے تقویٰ وطہارت اور علمی رسوخ کی وجہ ہے تھی ، آ پ نے الجزائر کے مشہور ترین صوفی بزرگ شخ محمد بن عبدالرحمٰن از ہری کے ہاتھوں اپنی تعلیم (m)" 5 Ja حضرت مصنف کے گھرائے کومزید علمی اور روحانی شہرت اورعزت اُن کے والدگرامی علامه مصطفیٰ بن محمہ بن عز وزیر ہے سبب ملی ، آپ کے حوالے سے تیونس

http://ataunnabi.blogspot.in

شعبازلامكاني کے وزیر قلم ومشاورت علامه احمد بن الی ضیاف تکھتے ہیں: '' ابوالحبّبہ سیدی مصطفی بن عز وز ( ﷺ ) ایک عالم دین، ولی الله اور عارف بالله شخصیت تنفی، آی علم فضل اور تقوی وطہارت سے مزین ایک گھرانے میں پیدا ہوئے ، آپ (اصلاً الجزائر کے الك شهرالبرخ ت تعلق ركھتے تھے) تونس تشریف لائے جہاں آپ نے سلسلہ خلوتیہ رحمانیے کوفر وغ دیتے ہوئے امت کی اصلاح کا فریضہ سرانجام دیا۔ آپ نے نفطہ نامی شہریش خانفاہ قائم کی۔۔۔ آپ ایک متلق اور پر بییز گارصونی اور فقیہ بنے ، آپ نے اپنی زندگی ذکر وفکر،عبادت در باضت ،وعظ وثبلیغ ،اصلاح احوال ،ضرورت مندول کی مدد، مساکین پرشفقت،سالکین کی تربیت اور صالحین کے اخلاق اپنانے اور پھیلانے کے لیے وقف کرر بھی تھی۔ آپ قر آئی اسرار بیان کرتے ہوئے قصیح زبان اور بلیغ اسلوب سے مالامال تھے، مقام عرفان میں عظیم ذوق کے مالک اور عظمت کے باوجود بجز وانکسارے متصف تھے، نیز برخض کے لیے بلا تفریق سرایا شفقت اور پیکر خیر وہرکت تھے۔ آپ اللہ کے بندول کو ہدایت ،ایمان اوراحیان کی طرف بلاتے تھے، اُن کی وات میں اہل اللہ کی خوبیاں اور اُن کے اثوار واسرار اور زید کے مظاہر بخو بی و كيم جاسكة عقد آب اين چور أب حجوز العال كا محامبه كرت رب، الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری آپ کی بہترین آ رزوتھی۔ آپ اینے انجام (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری) کوسامنے رکھ کرایئے حال میں مست رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک وتعالی نے پیرکی شب اور ماوز والحبر اسام کی آخری رات بیس آپ کی ملاقات کو پیند فرمایا تو آپ کی روح آپ کے قفس عضری کوچھوڑ کر رہے کی بارگاہ میں حاضر ہوگئی۔آپ کو تیونس کے شہر نفطہ میں واقع آپ کی خانقاہ میں ڈن کیا گیا،آپ نے دنیا

کو اِس حال میں چھوڑا کدآ خرت تو آپ کے لیے سرایا خیرتھی بی تکر اہلِ و نیا بھی آپ (a)\_==1/2/36 حضرت مصنف سید تدکی بیشند کے سرایاعلم عمل اور پیکر بجز و نیاز والد گرا می أن كے پہلے استاذ تھے، اس حوالے سے على مرتكر بن تحر تخلوف لکھتے ہيں: "آپ ك والدكراى في آپ كى بهترين تربيت فرماكى وآپ في ا ہے والد گرای سے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔''(۲) تتونس کے مفتی اعظم علامہ محمد بن عاشور نے حضرت مصنف کے والد گرامی کا تقوى وطبهارت اورعلم فضل بياك كرنے كے بعد فرمايا: ''اپنے اس عظیم والد کے زیر سایہ تقوی ، مروت اور عزت سے مالامال ماحول ثين آپ نے پرورش بائل۔"(4) سیدی گھرکی رئینیڈ نے گیارہ سال کی عمر میں قر آن کریم حفظ کیا۔(۸) آ پ نے ابتدائی تغلیم وتربیت اپنے والدین کی آغوش میں حاصل کی تگر بعد میں ویگر کی اسا تذہ ہے بھی اکتساب علم کیا، ذیل میں اُن حضر اے کے اساء درج ہیں: (۱) آپ کے چھاڑا دبھائی اور آپ کے استاذ شیخ محمد بن عبدالرحمن تارزی بن عزوز (۴) ڪھرڻي بن سرور (٣) علامة عمر بن الثينخ (۴) مفتی محدالنجار ما تکی (۵) سیدی محمد البشیر تواتی (بیسیر)(۹) سیدی محمر کلی میشند ندکورہ بالا اساتذہ ہے اکتساب فیض کے بعد اپنے ذاتی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

http://ataunnabi.blogspot.in

شهبازلامكاني المراها المالية

371

مطالعہ کی بدولت علوم عقلیہ اور تقلیہ کے ساتھ ساتھ اصول اور فروع میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے بعد منصب تدریس پر فائز ہوئے اور آپ سے علیاء کی بہت بڑی تعداد نے استفاد دکیا۔ (۱۰)

علاوہ ازیں آپ ے ۱۶۹۷ھ میں تونس کے شہر نفطہ میں پہلے مفتی اور پھر قاضی کے عہد ہ پر فائز ہوئے۔(۱۱)

۱۳۱۳ دھ بیں ترکی کے شیر آ متانہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں آپ کو دارالفنون میں حدیث کا استاذ مقرر کیا گیا جبکہ بعد میں مدرسة الواعظین میں استاذ کی مدم سے سیک تاریخ کی استاد میں میں استاد کی ساتھ ہے۔

حیثیت ہے آپ کی تعیمنا تی ہوئی۔اہل آستان میں بالعموم اور آستان کے اہل علم میں بالخضوص آپ کو ائتہا کی عزت کی نظر ہے دیکھا جاتا تھا۔(۱۲) آپ دونوں مدرسوں

میں عربی اور ترکی زبان میں ورس ویا کرتے تھے۔ آپ نے آستانہ میں تیام کے دوران تفییر ،حدیث ،فقد جمو، بلاغت ،اوب ،جغرافیا اورفلکیات کا درس دیا۔ (۱۳)

سید محمر کلی میشد کی تصنیفات کا ذکر شیخ محمد بن مخلوف نے شیرة النور الزکید فی طبقات المالکید میں ، خمر الدین زرکلی نے الاعلام میں ، عمر رضا کالد نے مجم الموافقین

میں ، محد الفاضل بن عاشور (مفتی اعظم تیلس) نے تراجم الاعلام بیں انتہائی اختصار علام کی انتہائی اختصار علام کی آئی اس کے کیا گرآپ کے تعلید قالاسلام طبع کی تو اس

کآ غازین ایک طویل مقدمه کھا جس میں اُنہوں نے اپنے استاؤی تقریباً چھتیں

تصنیفات کی ایک فهرست دی - وه تکھتے ہیں : سرچھ کل مبسلہ کا گانہ علیمہ وزن مد

سید محمد کلی میکنید کی مختلف علوم وفنون میں رسائل اور کتب کی صورت میں نفیس تالیفات ساٹھ سے زیادہ ہیں ، اُن میں سے پچھرتو دو میں

http://ataunnabi.blogspot.in جنهيں آب نے اپني حيات مباركه ميں خوطيع كروايا جبكه باتي بعض كتب كى طباعت كے ليے راقم الحروف اور سيد كى بن ا كامل بن عز وزکوسعاوت حاصل ہو کی۔آ پ کی نقیس تالیفات رسائل اور کتب کی صورت میں ہیں اور مختلف علوم وفنون جیسے کہ تو حید، حدیث تنظیر، فقه، اصول ، تجوید وقرات ،تضوف، ایئت، توقیت ، ادب، تاریخ پر مشتل ہیں۔ہم وہ کتب ذکر کرتے جو ہمارے علم میں ہیں، پھرانہوں نے تقریبا چھتیں کتب کے نام ذکر کرنے کے بعد کہا )اس کے علاوہ آب کے تق مضامین میں جومخلف اخبارات اور مجلّات میں طبع ہوئے اگراُنٹییں جمع کرویا جائے تو بیہ مضامین بھی اوپ، اخلاق، تاریخ اور فلسفه يمشتمل أيك عظيم علمي فحزان ، وكا\_(١٣) سید محرکی بینینی کے تلمیذ رشید محن زکریائے آپ کی تقریبا چھتیں تالیفات کے نام ذکر کئے تھے مگر اساعیل بغدادی نے اپنی کتاب ابیناح المکنون فی الذیل علی

کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون کی پہلی اور دوسری جلد کے مختلف صفحات پر سید محمد کلی بھٹالیے کی چھیا سخہ کتب کے اسما تجریر فرمائے ہیں۔ بیفیرست درج ذیل ہے

اور ہر کتاب کے سامنے ایشاح اُلمکنون کا جلداور سفح نمبرورج ہے:

ارشأه الحيران في خلاف قالون لعثمان. في القراء 5. تأليف السيد محمد مكي بن مصطفى بن محمد الشريف أبي عبد الله الحستي الإدريسي المالكي التونسي المعروف بأبن عزوز ولدسنة ١٢٧٠٥. (١٠/١)

(٣) إسعاف الأخوان في جواب السؤال الوارد عن داغستان(٨/١)

- (۳) أصول الطرق و قروعها و سلاسلها (۹۲/۱)
  - (٣) إقتاع العاتب في آفات المكاتب (١١٣/١)
- (۵) الإنباء في معنى الحب في الله و البغض في الله(۱۴۹/۱)
- (٢) الإنصاف في تحريم الصور و لو مأخوذة بالفوتو غراف (١٣٣/١)
- (٤) بروق المباسم في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم (١/١٤١١)
  - (٨) بطاقة العقائل (١/١٥٨)
- (9) بهجة الشائقين ، منظومة لمصطفى بن عزوز الشريف الإدريسي

التونسي المالكني. بشرح ولدة محمد المكي (١١١٥)

- (\*) التخت في إرشاد المنقب عن معنى البخت(٢٩٩١)
- (١١)تذكرة المنصفين في أن المكتشفات الجديدة لا تكذب الدين (٢٧٤/١)
  - (٣٠)التفريح بحل الإشكال في صلاة التراويح (٣٠١/١)
    - (۱۳) التقهيم لمن جهل معنى القلب السليم (۱۳/۱۱)
- (۱۳)تلخيص الأسانيد. و هو الثبت المختصر لابن عزوز محمد مكى

(1714/1)

- (١٥) التدريه عن التعطيل و التشبيه ـ (١٩/١)
- (٢١)تنظيف الوعاء من سوء الفهو في آية:﴿ و أن ليس للإنسان إلا ما سعَّى-

(+r\*/1)

(١٤)تنوير الحوالك في أن رفع الهدين في الصلاة هو الراجع في مذهب

الإمام مالك\_(٢/٣٣/١)

http://ataunnabi.blogspot.in

(١٨)تهذيب التفاسير القرآئية (٣٣١/١)

(A))الجواب المنصور عن سؤال الدقتور. (٣٤٣/١)

(٢٠)الجوهر المرتب في العمل بالربع المجيب-(٢٠/١)

(٢١)حزم اليقظان في أن الصلاح و الفساد يسريان من الخلات (٢٠٢/١)

(rr)القول الصريح في المناسك على القول الصحيح (٢٠٩/١)

(٢٣)حقيقة الأمر في تحريم البيرة والتداوي بما فيه الخمر-(١/١١٣)

(۲۳)ديوان ابن عزوز\_(۱/۲۸۳)

(٢٥)الذخيرة المكية في الخزانة المدنية-(٥٣٢/١)

(٢٧) الرحلة الجزائرية\_(١/٠٥٥)

(٢٤)ردُّ النَّاهِبِ فيما يَقلُن و ما يَقلُن من مسائل المِنْ اهبِ (٥٥٣/١)

(٢٨)الرشفة الهنية في المذاكرة المأمونية\_(٥٤٥/١)

(٢٩)رفع اللكة في المحاكمة بين عالمي مكة ـ (١/٥٨٠)

(٣٠)رفع الهوس في صلاة الصبح وقت الفلس\_(١١/١١)

(٣١) الرياض البواسير في رواية حفص عن عاصم . في القراء التد(١/٠٠٠)

(٣٢)الزاهر في إجابة الأخ محمد طأهر-(١٠٤/١)

(٣٣) الزلف في ترجيح تقويض السلف على تأويل الخلف (١١٣/١)

(۳۴۳)السلوی و المن في مواضع حسن انظن و سوءالظن-(۲۲/۲)

(٣٥) السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني. (٣٥/٢)

(٣٦)شارقة الأنوار بالأدعية الصحيحة بالآثار\_(٣٨/٢)

- (٣٤)طبقات المحدثين نظمًا ـ (٨٠/٢)
- (٣٨)طريق السلامة في هيئات الناس يوم القيامة ـ (٨٥/٢)
- (٣٩)طريق الجنة في تحلية المؤمنات بالفقه و السنّة ـ (٨٥/٣)
  - (٣٠) طبي المسافة إلى دار الأمن من الخلافة ــ (٨٩/٢)
  - (٣١)العلم الأخضر في مطارحات السيد الأخضر ـ (١١٨/٢)
    - (٣٢)الفائدة في معنى و إعراب آية المائدة\_(١٥٣/٢)
- (٣٣)قتح الخُلاق في استكمال الإسلام لمحاسن الأخلاق-(١٩١/٢)
- (٣٣)فتح السلام في نجاة من لم تبلغهم دعوة الإسلام (١٣١/٢)
  - (٣٥)فتح التيوم في وجوب الفائحة على المأموم-(١٦٩/٢)
    - (٣٦)الفرائد في شرح بطاقة العقائد.(١٨٣/٢)
  - (٣٤)القول القيم في حال ابن تيمية و ابن القيم ـ (٢٥١/٢)
- (٣٨)كشف الياس في كلمات بقولها كثير من الناس-(٣٥٤/٢)
- (٣٩)المبرة في أن القبض في الصلاة هو مذهب إمام دار الهجرة ـ (٣٢٣/٢)
  - (۵۰)مجموع الأسانيين و هو الثبت الكبري-(۲۳۲/۲)
    - (۵۱)المرشد لمن يجد المرشد-(۳۹۷/۲)
- (۵۲)مروى الظماء في قوله تعالى:(إنبايخشى الله من عبادة العلماء)(۳٬۷۰/۳)
  - (۵۳)مزيل الإشكال في آية و لو أسمعهم في سورة الأنقال.(۳۵/۲)
    - (٥٣)المسألة المهمة في سبب اختلاف الأنهة\_(٥٤٤/٢)
      - (٥٥)المسك الأذفر في بيأن الحج الأكبو-(٣٤٩/٣)

(٥٦)مغانير السعادة في أن العلم أفضل أنواع العبادة. (٥١٩/٢)

(۵۷)المقالات العزوزية في الأدب.(۵۲/۲)

(٥٨) مقامة المفاخرة بين الصيف و الشتاء . (٥٢٩/٢)

(٥٩)مناتب الرجال الخلوتية (٥٩)

(۲۰) المنبهات لحكم ذبائح القبور و المزارات (۵۲۲/۲)

(١١) مورد المحيين في أسماء سيَّد المرسلين-(١٠٥/٢)

(٦٢) التجدة في زجر من يتهاون بأحكام العدة ـ (٦٢٧/٢)

(۱۳۳)النشر والطي في حبلي ماتت و جنيئتها حي-(۱۳۸/۲)

(٦٢) النفح المسكى في قراءة ابن كثير المكي-(٢١٨/٢)

(٦٥) النفحة الحجازية في الأجوية البنغازية ـ (٢١٨/٢)

(٢٢) الهلال في بيان حركة الإقبال. من علم الميقات (٢٢/٢)

سید محریکی میشد کتاب وسنت کی تعلیم دیتے اور سلسله خلومیة کے مطابق مریدین کی روحانی تربیت کرتے ہوئے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد ۲ صفر ۱۳۳۳ اور کو رب کریم کی بارگاہ بین سرخرو ہو کر حاضر ہوئے (۱۵) اللہ متبارک وتعالی ان کی دیثی

رہے کریم کی بارکاہ بین سر کرو ہو کر حاسر ہونے کر 16 کا اللہ عبارت و معالی ا خدمات کو تبول فر ما کرائزیں بروز قیاست ان کے نامدا عمال میں شارفرمائے۔

متازاجرسد يدى الازهري

#### حواله جات

(1) السيف الرباني (مطبوعه ومثق)ص: ٤ (بحواله بشجرة النورالزكيد في طبقات المالكيد،

علامه محمر بن گلوف)

(٢)مصنف على الرحم ي شاكر ورشيد على محن ذكرياني آپ كي تصنيف عقيدة الاسلام

مطبوعه تونس ٢٧ ١١١ ها ١٩٨٧ء كمقدمه بين وه چؤتيس واسطية كر كئة بين جن كي طرف جم

نے اشارہ کیا ہے۔ بحوال السیف الربانی بس: ۱۳

(m) مرجع سابق مِن: 9 (يحواله: جيم الموافقين ،عمر رضا كاله)

(٣) مرجع سابق بس: ١١ ( بحواله: تراجم الإعلام ،علامه محد الفاصل بن عاشور )

(۵) بدعالات الهدامية الاسلاميه (جلد: ٨، شاره: ٨) في النظل كن الني يت قا برو امام

ا كبرخ الاز برخ محمد الخنفر الحسين بُريَانيَة شائع كياكرتے تھے۔ بحوالہ: مرقع سابق ہن: ۳۱

(٢)مرفع سابق اس: ٤/ بحواله: هجرة النورالز كيه في طبقات المالكيه )

(٤) مرفع سابق بس: • ا ( بحواله: تراجم الإعلام ، علامه يحد الفاصل بن عاشور )

(٨) مرقع سابق جن: ١٥ ( بحواله: مقدمه رساله عقيدة الاسلام )

(٩) رق سابق بي: ١٥

(١٠)مرع سابق بس: ١٥

(١٤) مرجع سابل چس: ٨( بحواله: الاعلام، فيرالدين ذركلي)

(١٢)مرفي ما يق يل: ١٣ (تراجم الاعلام)

(١٣) مرجع سابق بص ١٦ ( بحواله: مقدمه مدساله عقيدة الاسلام تاليف سيرفيد كلي ويناتيه )

(١٥٧) مرفع سابق من ٢٠٠٠ ٢٠٠١ (ملخصاء بحواله: مقدمه عقيدة الاسلام)

(١٥) مرفع سابق عن:١٩ (مقدمه ورسال عقيدة الاسلام)

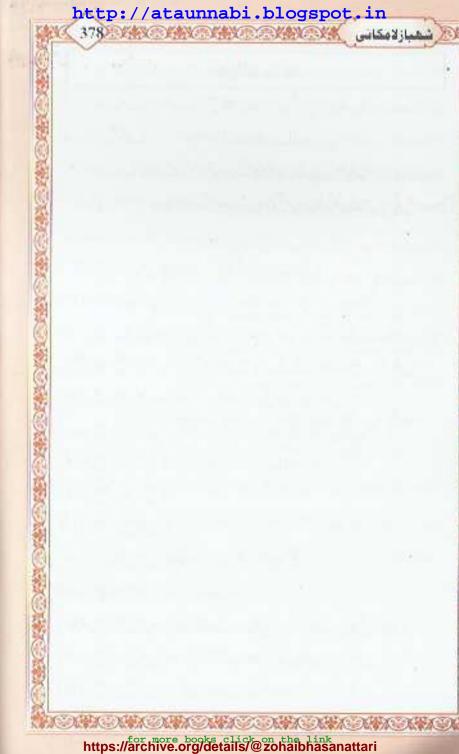

تقريظ ارخ به تمام طبع الكتاب و نظمه الشاب النجيب الالمعى الاديب السيد محمد الاخضر (١) نجل سيدى الحسين بن على بن عمر الشريف العلوى العزوزي.

> صلى واسألي آل المجادة عن ذكرى أدو شرف بمثلى لديهم بذا الفطر

> اصيل كريم النفس دو همة سمت و دو ولع بالمكرمات و بالذخر

عبوس على أهل الضلال غضنفر و إنى مع القوم الهدد أة لذ و يرّ

و منى نجاد السيف للعزّ مقبلٌ و لست على كأس المذلة ذا صبر

فكيف وأبا ثني الأشرف سادة سوات أ ولوالمجدالمؤنل والذركر

(۱) هو اعترامة الإمام الاكبر محمد خضر حسين شيخ الجامعة الرّهر، وكان هأنا الاسم يطابق في أول. حياته وهو أبن اخت المؤلف السيدة حليمة السعدية بنت مصطفى بن عزوز المشهود أيا بالصلاح والتقوى والعدء وقد اخار عنها اولادها مبادى، العلوم الشرعية واللقوية. (على الرضا الحسين التولس). کرام المعالی منبع الفضل من سموا بمجد لهم کالشمس بین الودی یسری

اذب عن المظلوم بالمال ناصرًا و إلا يسيف في رقاب العدا يفرى

أجول به بين الأسود ولم أخف أدى بل به يسبو لدى و قدهم ذكرى

ولكن سيف العلم أعطب فأتك وأعظم رزء للمعنت ذو أزر

واشرف ما يسمو به المرء رتبة يعز بها فالجهل عار على الحر

فإن رمتم نيل المعارف دونكم ومنبعها السامي فماء البحر كالنهر

ألا إن ينبوع العلوم وسعدها يحمد المكم الرضاً غرة العصر كريم الورى كنز المعارف من غدت مفاخرة تنمو عن العدّ والحصر

فمن جاء یحکیه یُقال له لقد حکوت و ما تدری بها قیل فی الشعر

نبا کل من قاد الجواد یسومها وما کل من یجری یقال له یجری

فمالك يا هذا بأى فضائل تقيس، وهل قيس المُموع بالتبر

ألا فهو سحبان البلاغة مطلع السيادة ينبوع المجادة والبر

فكم من عويصات أمطت حجابها وكم ملثت منك الحضائب بالدر

وكم أ ثمرت منك الغروس وزخرفت بأفخر آداب ويالث مون فخر تأليفه منها الأباطح أشرقت كما يشرق الليل البهيم من البدد

فانعم بما أيداه ردًا على دوى اعتراض على الأل المحلين بالسر

بمطلعه لاح الكمال يتونس فأصبح سعان الدين مبتسم الثغر

وتأظره أمسى كناظر روضة يبهجتها زاه ومنشرح الصدر

هوالسعد إرشادا هو الروض مرتعا هوالعضب للأعداء تأزَّر بالنصر

أيا حبذا التأنيف عقدًا مرصعاً تهلل من حلى الجواهر والدر

أيَ حبنَا سيفًا يزين نجادةً طواز العمرى ما بدا سالف الدهر أيا حبدًا روضًا غدا اليوم مثمرًا عرائس أفكار تبدت من الخدر

الافارتشف كأس المدامة واقتطف من أزهارة زهر الربى طيب النشر

هو الرشد لاتجنح لقول معنت عليه انثنى خبث اللثامة بالشر

فتعسًا له هلا وقی دینه یکی علیه کمبکی اخت صخر علی صخر

يحاول أن يطقى سنا الشمس بينما نحاه لقد خابت مقاصد ذالغمر

أيطفأ نورالله مالك آفكاً تهيم بأفاق الظلام ولا تدري

ألا ليت شعرى هل دريت عذابي لك الأليم ومأواك الجحيم ألافادر فلم لا وقد ضلت يداك و سطرت سوادًا په مست خمي مفرد القدر

شهباز لامكاني

إمام الهدى الجيلى من شاع صيته وسارت به الركبان في البر و البحر

ولكن ضيا سيف الكمال محا لما له رقسمت أيدى الجهالة والوزر

ولاح جمال الطبع بالنفع شأملًا جميع الوراى لا سيما شارد الفكر

ولو لا انتشار الطبع بين اولي النهي لما يان كنه العلم من شاسع المصر

ققلت وفي طبع الكتاب مورعاً بذا البيت تأريخ بكل من الشطر

بدا سيف نصر في يدء الطود دوحة ال ١٣١٠ كمال الهدى محيى العلوم أبي الف ١٣١٠

### طباعت کتاب کا تاریخی مادہ۔

معادت مندنو جوان،معروف اویب سیرمحدالاخفر (1) بن سیدی سید انحسین

ہن علی بن عمر علوی عز وزی نے السیف الربانی کی طباعت کا تاریخی مادہ لکھتے ہوئے کہا:

(1) معززلوگوں سے ل کراُن ہے بوچھو: کیا آنکیم علم میں جھے جیسا عزت وعظمت والا کوئی ہے؟

(٢) كوئى ابيها جوشريف النسب اور بلند ہمت ہو پھڑ ت اور فخر كے اسباب اپنائے والا ہو\_

(m) کوئی ایسا جو گمراہیوں کے مقابلے میں بھاری بحرکم وجود والا شیر ہو ، اور میں

ہدایت یا فتہ لوگوں کے ساتھ لیکی کرنے والا ہوں۔

(4)میری تلوار کی میان فقلاعزت کوتیول کرتی ہے،اور میں ذات کے پیالے پرصبر

كرفي والاقتين بول-

(۵)اییا کیول نه ہو کہ میرے آبا کا جداد معزز ترین سردار تھے، وہ بڑھتی ہوئی عزت

اورشهرت دالے تھے۔

(٦) وه عزنت اور سربلندی والے آباؤ اجداد فضیلت کا سرچشمہ تھے، اُن کی فضیلت

مخلوق میں سورج کی طرح چلتی ہے۔

(4) میں یا تومال کے ساتھ مظلوم کی مد د کرتے ہوئے اُس کا دفاع کرتا ہوں، یا پھرتیز

وحارتنوار کے ساتھ وشمنوں کی گر دنیں اُن کے تن سے جدا کر ویتا ہول۔

(١) بيدمام اكبرهلامه سيّد تشر الفقر حسين شخ الازبرين، فين أو جواني ش كد الافتفر كمام سه بي يكارا جا تا فقاء آپ مؤلف كتاب سير فركل كى بحن ميدو صير معديد ك بيني بين ميد وحيامه معديد لدى خاتون فيس بين سركتو كي اورملم ک گوائی دی گی سیر محدافضر حسین نے اپنی والدہ محتر مے بند ان شری اور نفوی علوم سکھے۔ ( علی الرضایون العسین )

https://for more books click on the link https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(۸) میں اپنی اس تلوار کے ساتھ شیروں میں بےخوف ہو کر گھومتا ہوں بکہ اِس تلوار کی بدولت شیرول کی آمد پرمیراذ کربلند ہوجا تا ہے۔ (۹) کیکن علم کی تلوار بہت مضبوط اور خاموشی ہے موت کی وادی شرب اتار نے والی ہے، جبكہ جھکڑ الوانسان کوظیم اقتصان کا تیجائے والی ہے۔ (+۱) اورعلم کی تکوار ایبا انتبالی محترم ہتھیار ہے جس کے ڈریعے انسان عزت والارتبہ حاصل کرتا ہے، جبکہ جہالت تو آزاد منش انسان کے لیے سرایا شرمندگی ہے۔ (۱۱)اگرتم بھلائیاں حاصل کرنا جا ہے ہوتو انہیں اِن کے بلند یابیہ سرچشموں سے حاصل کرد کیونکه سمندر در یا کی طرح محدود نبیس ہوتا۔ (۱۲) سنواعلم کا سرچشمه اوراً س کی برکت جهارے عبد کی معز زشخصیت علامه محد کل میں۔ (۱۳) ہمارے معروح زیانے کی عزت اورعلم کا فرزانہ، اُن کی خوبیاں بے شار ہیں۔ (۱۴۲)جواُن کی خوبیال گنوانے کی کوشش کرے گا اُسے کباجائے گا: تم نے شعرتو پڑھا ہے مگرخود تہمیں اس کی بھوٹیس آئی۔ (10) ہر گھڑ سوار گھوڑ ادوڑ انائییں جانتا اور ہردوڑ نے والے کودوڑ نے والائییں کہا جاتا۔ (١٦) اے مخاطب تو کن فضائل کی بنیاد پر جانچ پر کھ کر رہا ہے ، کیا بھی کھوٹ کوسو نے كساته تولااور شاركيا كياب؟ (۱۷) سنو إجارے ممدوح علامه يحركي توبلاغت كے ميدان بين بلندمرتبه يرفائز جي، يجي نيس بلكدوه توعزت اور بهلائي كاايك سرچشمه بيل۔ (۱۸) کتنی ہی البجھی ہوئی گٹتیوں کو آپ نے سلجھا کر رکھ دیاء آپ سے فیضیاب ہونے والول نے علم وحکمت کے موتیول سے کتنے ہی تصلیے محر لیے۔

http://ataunnabi.blogspot.in

387

شهبازلامكانى

(١٩) آپ کے نگائے ہوئے کتنے ہی بودے ثمر باراور قابل فخر آ واب ہے آ راستہ

ہوئے اور آپ کی قاتل فخر خدمات متنی زیادہ ہیں؟

ہوے اوروپ ک کا بہر حدمات کا ریادہ ہیں: (۲۰) آپ کی تالیفات سے علم کی وادیاں بوں جگمگا اٹھیں جیسے رات کے جاند کی

بدوات تاريك رات جائدني من نهاجاتى بـ

(١١) كيا بى خوب ب جوآب نے اسرار معرفت سے آگاہ سادات پر اعتراض كے

جواب میں تکھا۔

خوشی کی امیر دوز گئی۔

(۲۳) ہیں کتاب کو پڑھنے والا یا بینچے کے منظرے اطلف اندوز ہونے کی طرح شاد کا م

اورفراخ سينے والا ہے۔

(۲۴) مید بایر کت کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، بیعلمی لکات کا فزاندہے، نیز بیالی

کاٹ دارتگوارہے جے کا میالی کی توت بھی حاصل ہے۔

(۲۵) رتھنیف کس قدرخوبصورت اور آ راستہ بارہے جس کے ملی جواہرات اورموتی

نگاموں کو خرہ کردہے ہیں۔

(٢٦) بيد كيا بى عمده تكوار ب جوا پي ميان كوخوبصور تى بخشتى ب،اورايي طرز كى تكوار

ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملق۔

(۱۷) یہ کیا ہی خوبصورت باهمچہ ہے جو آج شمر بار ہو گیا ہے ، نوخیز افکار بے فقاب

-U12 M

(٢٨) آؤشراب معرفت کے پچھ جام نوش کرلواور اس باغ کے پچھے پر شش پچول لےاو۔

(۲۹) میرکتاب سرایا ہدایت ہے۔امے محتر مقاری آآپ أس معترض کی بات پر کان نەدھرىن جوكمىينگى اورفساد كاسكلم ہے۔ (٣٠) وہ معترض ہلاک ہواُس نے اپنے وین کی حفاظت کیوں نہ کی؟ وہ کل کواپنی غلطی پر بول روئے گا جیسے حضرت خنساء بنت تماضر رضی الله عنها اپنے بھائی صحر پر (۳۱) وہ سورج کی روشیٰ کو بجھا دینا جا ہتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اُے روش فر مایا ہے۔ اُس كينه پرور كرائم ناكامي سے دوچار ہوئے۔ (٣٢) اے معترض کیا اللہ تعالیٰ کا نور بجھایا جا سکتا ہے؟ تو شھیا گیا ہے اور تاریکیوں میں یوں بھنگنا پھررہاہے کہ مجھے شعور ہی تبیں۔ (٣٣) اے نادان افسوں تونے اپنے وردناک مذاب کو اور اپنے ٹھ کانے جہم کے حوالے سے سوچا ہی نیں۔ س ابھی باز آجا۔ (۳۴۲) تیرامیانجام کیوں نہ ہوگا جبکہ تیرے دونوں ہاتھ بھٹک گئے ،تو نے اپنے ہاتھوں ے ایک منفر د فخصیت کی ہے اولی کی ہے۔ ے پیسے سرور میں میں جب ہوں ہے۔ (۳۵) ہدایت کے امام شیخ عبدالقاور جیلانی جن کی شہرت کے ڈیکے بجے اور اُن کی عظمت کے جھنڈے بحر د ہر میں گڑے ہوئے ہیں۔ (٣٦) كمال كى تكوار(السيف الربائسي)ئے گناہ اور جبالت كے باتھوں كھے اعتراضات كومثا كرركة ديا\_ (٣٤) هماعت كى خوبصورتى ايسے نفع كے ساتھ خلاہر ہوئى جوسارى مخلوق كو بالعموم اور خاص طور پر بھھری سوئ کے مالک معترض کو پہنینے والا تھا۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

http://ataunnabi.blogspot.in

(٣٨) اگرييكتاب اللِيعلم وفهم لوگول تك نه پنجتی نو ایک دورا فناده وض كاللمی اصيرت

آ شكارنه بولى\_

(۳۹) میں نے کتاب کا تاریخی ماد و لکھتے ہوئے کہا تھااور اس شعر کے ہرمصر سے کے

ساتھ تاریخی مادہ تشکیل دیا تھا۔

(۴۰) الله کی نصرت سے شاد کام تلوار ایک پہاڑ (جیسی شخصیت) کے ہاتھ میں ایک

عظیم درخت کمال بدایت کی صورت میں خاہر ہوئی۔ابوافخر (مصنف کی طرف اشارہ

ہے) علوم کوزندہ کرنے والے ہیں۔

فِیْلِ اَعْرَافَعُ کَ آخِری شعر کے ہردومعرتوں سے تاریخی ماد واقل رہا ہے۔ پہلے مصرعہ کا عدد آگی + ۱۳۱ ہے اور دومرے مصرے کا بھی مائی عدد ہے۔ اسیف الریافی کا پہلا ایڈیٹن ٹیوٹس سے ۱۳۱۰ جبری پیس شاقع ہواتی۔ (منز تھ)

تقريظ

## تونس ك في الاسلام علامه احمد بن خوجه

تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، صلوۃ وسلام کا نذرانداُ سعظیم ستی کی بارگاہ میں پیش ہے، نیز آپ کی آل اور بارگاہ میں پیش ہے۔ نیز آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کی خدمت میں بھی بیار مغان محبت پیش کیا جا تا ہے۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کی تھروٹنا ہے بعد: رحمت عالم الطّفائی رسالت تو تعلقی ولائل کے ساتھ ثابت ہے ، اِن ولائل نے رسالت وتحربیعلی صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام کا جمال

مشا قانِ دید کے لیے بے نقاب کر دیا ہے ، بید دلائل گفتی اور شار کی صدول ہے وراء میں ، اور انہی تابندہ اور روشن دلائل میں سے ایک دلیل اُن اولیاء کا وجود بھی ہے جو

معارف رسالت کے سندروں میں غوطہ زن ہوئے تو اُس سے مولّ کے کر لکھے ، اِن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک اولیائے کا ملین کے باتھوں محیر العقول کرامات ظاہر ہوئیں ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک

پہنچانے والے واضح ترین راستے کے راہیوں میں نمایاں ترین شخصیت ہارے پیرو مرشد کی ہے جن کے مرتبہ ومقام تک کسی کی پینچ نہیں اور آپ کی محبوبیت کے انکار ک

کسی میں تاب نہیں، جو پاکیز دنسب والے الامحدود شبرت والے جسٹی اور حیثی نسب والے ،ملت اور دین کوئی زندگی بخشے والے ، اکابراولیاء کے سلطان ،میرے پیرومرشد

اورمير ير آ قاومولى شيخ عبدالقادر جيلاني ينافؤ جي -

جب انسانی آ کھ بعض اوقات باری کے سبب سورج کی روشنی کا بھی اٹکار

کر پیٹھتی ہےاور صدکے مارے ہوئے انسان کی زبان جومند میں آئے کہدویتی ہے،

تب علاء ایے گراہ کی ہدایت اورلوگوں کو اُس کی گمراہی ہے بیجائے کے لیے کتب لکھتے

ہیں۔ایسے ہی رہنمائی اوراصلاح کرنے والےعلماء میں سے قلیم عالم و فاصل سیدا بو

عبدالله محد کلی بن عالم جلیل و فاضل نبیل سیدی مصطفح بن عزوز جیں ، آنہوں نے مذکور ہ بالابدف کو حاصیل کرنے کے لیے پیش نظر کتاب لکھی اور لکھنے کاحق اوا کر دیا۔اللہ تعالی

أنہیں جزائے خیرعطا فرمائے۔ وہ فن تصنیف میں کنٹی مہارت والے اور وسیج علم

والے میں؟اللہ اُنہیں پہترین اجرعطافر مائے۔

میں اِس کتاب کوچیجوائے اورنشر کرنے اور اِس میں درج تعلیمات کواپنانے

کی اجازت ویتا ہوں۔اللہ تعالیٰ غوث اعظم کےصدقے ہم پرفضل وکرم فر مائے۔

احمد بن الخوجه

٤ از والح ۹ + ۱۳ اه

تقريفا

# مفتى اعظم تونس شخ احدالشريف ماكلى

بسد الله الرحمٰن الوحيد

و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه وسلم

بم الله اورصلاة وسلام كے بعد: تمام تعریفیں أس الله ای كے ليے ایں جس

ك كلمات حق كى حانية تكحر كرما ف أجاتى باورأس كى آيات كى زويس آنے

والا باطل دم تو ڑ جاتا ہے۔ درود وسلام کا نز رانہ پیش ہے آتا وسولا کی بارگاہ ہیں جن کی برکتیں آج بھی عشاق جمال کے دلوں کا سکون ہیں اور آپ کے مجزات آپ کی است

ے ائے۔ کی کرامات کی صورت میں ظہور پذیر ہورہ میں ، فیزیدنذ راندآپ کی آل اور

نبوت سے آگاہ تھے،جنہوں نے تعلیمات نبویہ کواگلی نسل تک پہنچایا۔ مصند نو مصند نو مصند اور استان کر میں اور استان کے میں اور استان کے میں اور استان کر میں اور استان کے میں اور ا

میں نے شیخ العارفین، امام الواصلین، قبلة المقر مین ،سیدی شیخ عبدالقادر

جیدًا نی بطان کے اسب کے حوالے کے مسی گئی کتاب (السیف الربانی) کا مطالعہ کیا جے والے کا من کا اللہ کیا جے والے کا اللہ معروفت میں رسوخ اور اہل علم وفضل میں شہرت رکھتے والے سیدی محمد صطفیٰ

بن عز وز (الله تعالی أن پر رحمتیں نازل فرمائے) کے صاحبزاوے فاصل اویب فضیلت رکھنےوالے بزرگوں کے فرزندسید ٹھرکل نے تحریر کیا، میں نے اِس کتاب میں

شهبازلامكاني

ایسے علمی فوائد دیکھیے ہیں جو حضرت فوٹ اعظم کی ذات کے حوالے سے اعتر اضات کا رذ کرتے ہیں اور آلکھوں کی شنڈک کا ہاعث ہیں ، مجھے زندگی بخشے والے رب کی فتم

ہے بیکا وش اللہ تبارک و نقالی کی بارگاہ میں قبولیت اور اُس کے فضل و کرم کا وسیلہ بنتے

والى ب، جوالله كردين كاخادم بالله تعالى أس كاحامى وناصر بـ

بلاشبہ اللہ والوں کی شان میں کی کی کوشش کرنا مصاعب کو دعوت وینے والی آفت ہے، ہم اللہ تعالٰ کی ناراضکی ہے اُس کی پناد ما تکتے نیں اور اُس ہے اُس کے

ا دیت ہے، ہم المد محال می تارا ہی ہے اس می چاد ماسے ایس اور اس سے اس محبوبین کے ادب کی تو فیش کا سوال کرتے ہیں، نیز شکر کی تو فیش کے طلب کا رہیں۔

العبد الفقير إلى ربه احمدالشريف

٢٩\_ زوا کچيز ۱۳۹ ه

تقريظ

## عالم جليل، فاضل نبيل سيدمحرسنوي\_

تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لیے ہیں۔اور اللہ تعالی ہمیشہ ورود وسلام بھیجے رحت عالم کافیتی اور آ یے کافیتی کی آل واسحاب پر۔

تمام تعریفیں اُس ذات کے لیے ہیں جس کے فضل وکرم نے جن اولیاء کو جا با چن لیاء اہل فضل کو فضیلت والے ہی پہچائے ہیں، وہ اللہ ہے جس نے و نیا کا نظام اپنے عدل کی بنیاد پراستوار کیا، اس کی قدرت عظمت ہے ہم کنار ہوئی تو اُس نے اپنے ہندوں کے لیے جنہیں چاہا انبیاء اور مرسلین بنالیا، اُن انبیاء نے شریعتوں کو فروغ ویا اور وہ اپنے

پیروکاروں کو ہدایت کے دائے پر لے کر چلے ، ووانبیاء قرب خداوندی کے طلبگاروں کے
لیے بہتر بین نمونہ تھے ، اللہ تعالی اُن پرسداور ووسلام بھیجے۔ نیز اُن لوگوں پر بھی جو ہدایت

کے رائے کھولنے کے لیے انہیاء کے تش قدم پر چلے اور انہوں نے ہدایت کے دائل کو بہت وسیج رقبے تک پھیلایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو بے مقصد نہیں

چھوڑا، ہدایت کے اِن راستوں کی جھے تو فیق نصیب ہو کی اُس نے اُن کی امتاع کی اور ہدایت کے راستوں سے وہی واپس ہواجس نے اپنے آپ کو ہلا کت بیس ڈالا۔

لِّيُهُلِكَ مَنْ مِلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ (سورة انفال : ٨)

جوبلاك مودليل سے بلاك مور

http://ataunnabi.blogspot.in

شهبازلامكانى

395

وَيَزِيْدُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمُتَدَوَّا هُدَّى - (سورة مريم ٢٠) اورجنهول في بدايت يا في الدَّنْعَ الى أثبين بدايت بين اور برها ع

> إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ - سورة البقرة (١٥٦) جمالة من المرحم إلى يمكنك كالله : محرو

ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو آس کی طرف پھرنا۔ ھو:

اُس محض کے لیے ہلاکت ہے جس نے اولیا مکواؤیت دی، اوراُس محض کے لیے ہلاکت ہے جس نے اولیا مکواؤیت دی، اوراُس محض کے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے جس نے اولیاء کے رائے کوشنر کا نشانہ بنایا تو و واللہ تعالیٰ

کے محبوب بندول کے دشمنول میں سے شارکیا گیا۔ سری یاد سرمتا ہاؤر برین میتا روسرہ ہو ہیا۔

وَلاَ تَتَحْسَيَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعُمَلُ الطَّالِمُوْنَ ـ سورة ابراهيد ٢٠٠٠ اور برَّرُ اللَّدُو بِخَبرنه جائزا ظالمول ككام ــــــ

وہ گروہ گمراہی میں مبتلا ہوا اور جو ندموم دنیاوی مقاصد کے لیے اولیاء کی ہے او بی کا مرتکب ہوا اور اُس نے اعتر اضات اور جھوٹے بہتا نوں کے ذریعے اولیاء کی

ہےاد بی کی ، اس ہےاد بی کے باعث اس ہےادب گروہ میں تن بیماریاں پیپلیس وانہی

بیار بول میں سے ایک ایس بیاری بھی تھی جس کا علاج مثاثر ہ اعضا مکو کائے بغیر ممکن نہیں تھا، ایسے لوگوں کی بیاری کی جڑ کوتیز وصار تلوار ای کا ہے۔ سی تھی ۔

نیں برگزفیں انگھائی رب کی تم ہے جو جے ق کامدوگارینا کر کھڑا کرتا ہے

اُس کے ذریعے باطل کو نیست و نابود بنا دیتا ہے اوراُس کے لیے حق واضح فر ما تا ہے جو اپنے رہے کی رضا کے لیے تھی آئھیوں اور ناقد اندصابا حیتوں کے ساتھ اٹھتا ہے ، ہیں

نے اپنے معاصر عالم و ین کی تصنیف "السیف الدہائی فی عدق المعتوض علی الغوث الجیلانی "ویکھی جواپے موضوع پرایک پیاس بجھانے والی اور بیاری کودور

http://ataunnabi.blogspot.in كرنے والى كتاب ہے، اور بيركتاب أس عظيم غوث كى بركت سے لكھى گئى جن كى شہرت زمین کے چے چے پر ہے،اُن کے علم فضل کے مشہورہونے کے بادجوداُن کے صالح ہونے پر فقط بصیرت کے اند ھے کو ہی شک جوسکتا ہے، اس بے بصیرت معترض کی ہرزہ سرائی کے بعد اللہ تعالی نے حضرت غوث اعظم کے حسب نسب کا دفاع کرنے کی سعادت علمی اور روحانی گھرائے کے چثم و چراغ علم فضل کے حوالے سے شہرت رکھنے والی شخصیت ، عالم جلیل جارے فاشل دوست سیدی محد کی بن عز وز (الله أن كا فیض ہمیشہ جاری رکھے ) کوعطا فرما گی، آپ اینے موضوع ہے متعلق ایسے دلاک چن چن کر لائے ہیں جوحسب ونسب پراعتر الم کرنے والوں کے رڈ کے لیے ضروری تھے، خاص طور براغواث واقطاب کےنسب برز بان طعن دراز کرنے واٹول کےروّ کے لیےمضبوط ولاكل لائے ہيں. مصنف نے ایک شمشیر بے نیام کے ذریعے ایک مجبول اور جالل کے اعتر اضات کے بیخے اوھیڑ کر رکھ ویئے ، اُس کے ہر ہر بال کی کھال اتر گئی اورصراط متنقيم كے ذريعے حق واضح ہو گيا ،حصرت مصنف نے كند ذہن معترض كى علمي خاميا ل کھول کھول کریان کیں اور کھل کرحق کا بیان کیا، اُنہیں اِس کتاب کی تصنیف کے لئے دھوکے اور شرنے برا ھیجنتہ نہیں کیا جگہ اہل اللہ حضرات کے حوالے ہے دینی غیرت اُن کے کیون کوحق اور یقین کے مقامات میں ڈٹ جانے پر مجبور کرتی ہے، اولیاء کے کیون کے لیے میفرض کفامیر تھا جواہے لوگوں کے لیے شکر کی اوا ٹیگی لا زم کرتا ہے جواس وین خدمت کی سعادت حاصل کرتے ہیں ، پیفریضہ خاص طور پران کے لیے اعز از کا باعث ہے جوغوثِ اعظم کے دامن سے کچی وابستگی رکھتے ہیں، حضرت مصنف نے اقتباس

لینے میں علمی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے ،ان کے ذکر کئے ہوئے حوالے عقلی اور نعلی تا سُد رکھتے ہیں ۔ سیامران کی علیت اورعلمی وسعت پر والالت کرتا ہے، ہر ناحق کا روّ کرتا

ہاور حق کی الیک وضاحت کرتا ہے جوظلم کی آمیزش سے پاک ہے، پیعظمت کی وہ نشانی ہے جو جانی پہچانی ہے ،علاوہ ازیں تمارے پیر ومرشد حضرت نمویٹ اعظم کے

اقوال واحوال کی ایسی تشریج ہوآ ہے کہ نارتمتِ عالم کالڈیز کی لائی ہوئی شریعت

كے مطابق بھى ہے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ كی أس آل پر جمیشہ صلاۃ وسلام بھیجے جو ہر

نا یا کی سے محفوظ میں ، اے عظیم عالم اللہ تعالی آپ کو آپ کی اس عظیم علمی کاوش پر جزائے فیرعطافر مائے۔الی علمی کاوش جس کے ساتھ آپ نے فرض کھا ہدادا کر دیا۔

آپ کے کمالات ہے صمر ورہونے والے قض کی طرف سے سمام عرض ہے۔

ميم رئين الأول • اسواره..

خأدم العلم الشريف

العبد الضعيف تعجمد بن عثمان السنوسي

تقريظ

## عظيم شاعرواديب، عالم جليل سيد ثحر شخ الاسلام الخوج

بسد الله الرحمان الوحيد

اے اللہ اہمارے آقا ومولی حضرت محد طافی کے اللہ واسحاب پر ہمیشہ کشرت سے درودوسلام بھیج ۔۔اورتمام تعریفیں دونوں جہانوں کے رہاں اللہ تعالی کے لئے جیں عالم جلیل ، او بیب شہیر ، فصاحت و بلاغت اور علم کے پیکر ہمارے دوست سیدی محد کئی بن عزوز جو کہ تدریس کرنے والے علماء کی زینت جیں ، اپنی تصنیفات میں علم و بحکت کے موتی لٹانے والے جیں ، اللہ تعالی اُن کے کمالات کی حفاظت فرمائے

اورأن جيسے كثير علاء سے امت كونواز ۔۔

آپ کی خدمت میں ہدیہ تیریک پیش کرنے کے بعد میں کہنا ہوں، جھے آپ کی وہ عمدہ اور نفیس کتاب پیٹی جس میں آپ نے اپنے زور بیان سے حق کی تا ئید کی مطالع سے تاہمیں میں انداد

اور باطل کو بیر کہتے ہوئے مٹاویا:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقَلَ (سورة الاسداء: ٨١) حَنَّ آيا اور باطل مت كياء ب شك باطل كومُنا اللها-آپ نے تحقیق كے رائے برگا مزن ہوكر ہمارے شيخ حضرت غوث اعظم كى

ا پ مے این مے رائے چھ مرن اور مہارے ک مرک رہ اور مہان کا دفاع کیا جوآپ عظمت کو غیر معمولی طریقے ہے ہیں۔

http://ataunnabi.blogspot.in نے ایند تعالی کی نعمت کا بیان اورشکر ا دا کرتے ہوئے فر مایا تھا ، ایسا فرمان ایسے بعض دیگرلوگول ہے بھی صادر ہوا تھا جوریا کاری منود پہندی اور تکبر ہے محفوظ تھے حضرت غو شیاعظهم اور دیگرلوگوں کا بیقول الله نتبارک وتعالیٰ کے اِس امر کے تحت تھا: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبَّكَ فَحَدِّرثُ-(سورة الضحي:١١) اوراپنے رہے کی نعمتوں کا خوب چرجا کرو۔ بدارشادر بانی آگر چدرحت عالم صلی الله علیه وسلم کے لئے تھا تکر جیسے کہ آپ جائے ہیں کداعولیوں نے وضاحت کی ہے کدا گر نبی کریم مل اللہ أے ليے اللہ تعالى کے سی حکم میں اس بات برقرینہ نہ پایاجائے کہ وہ حکم آپ ہی کے لیے خاص ہے تو وہ تحكم آپ كى امت كويھى شامل ہوگا۔ تكر اللہ تعالیٰ كاليفر مان فقط آپ ہى كے ليے ہے: يَنْأَيُّهَا الرَّسُولُ بِلِّهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبَّكَ السورة المائدة: ٦٤) اے رسول پہنچا دو جو پھھا تر اعتہیں تہارے دب کی طرف ہے۔ اصولیوں نے میصراحت کی ہے کہ قائد (نبی اکرم مانٹیانم کے لیے ایساحکم جوآپ ك ساته فقل ند جوده امت ك لي بحى جوگ إلى تفاظر يش تحديث فعت كاحكم ومار ي پیشوا حضرت غوث اعظم جافشز کے لیے بھی ہوگا کیونکہ آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن تك رياء، دكھاوا اور تكبر پينيج بي نبيس كئة \_ آپ كا فرمان : "قدمي هذه على رقبة كل ولى لله " تحديث نعمت كَتَناظر مين الله تعالى كفرمان كلفيل تفاعلمي طلقول مين بيه بات معروف ہے کدامر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔اس تناظر میں آپ پراللہ تعالیٰ کی افعت کا تذکرہ کرنا واجب تھا۔ اور جب اولیاء نے آپ کے اس فرمان میں نبیت کی سلامتی ، ارادے کی پاکیزگی ، تکبرے برات اورا نتثال امر کا جذب دیکھا تو اُنہوں نے آپ کا فرمان

http://ataunnabi.blogspot.in شمبازلامکانی سنتے ہی اپنی گردنیں جھکادیں، میں نے اپنے پیشواحضرت غوث اعظم کی شال میں کہاتھا و قوله قدمي لا يشي يخرش من الشريعة في انظار نقاد ناقدين كى رائے يُس آپ كا قربان: "قدمي هذه على رقبة كل ولى لله" شرعی نکته نظرے عیب دارنہیں۔ إذ ذال قدر قاله شكرا لخالقه الاقصد إذلال شخص فأدر إرشادي کیونکہ آپ کا بیفر مان کسی خص کی تذکیل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فعت پر اس کاشکرادا کرنے کے لیے تھاءاے تاطب میری بات کو بجھاو۔ لذاك إذ سمعوا صاح مقالته و قد دروا انها عن غير احقاد ای لیے جب اُنہوں نے پورے ہوش وحواس کے ساتھ فرمان غوث اعظم سٹا تو اُن سب نے فورا جان لیا کہ ریکلمات حسد کے جذیبے سے یاگ ہیں۔ كل حنا عنقا إرضا خالقه جازاهم الله من اطواد امجاد برولی نے اپنے خالق کی رضا حاصل کرنے کے لیے ( فرمان غوث اعظم سنتے ہی ) سرجھکالیا ،الند تعالیٰ نے انہیں انتہا کی عظمت و ہز رگی کی صورت میں بدلہ عطافر مایا۔ اگراس قصیدے کی بات اس حال میں چل ہی پڑی ہے کہ میرااورآپ کا ہدف ا یک ہے بعنی حضرت غوث یا کہ ڈافٹیزا کا وفاع اور آپ کے فضائل کا بیان تو میں اپنے اُس تصیدے ہیں ہے جوآپ کی شان میں تقریباً دوسوا شعار پرمشمثل ہے، چند مزید اشعار پیش کرتا ہوں: ذاك الذي نهجه نهج الشريعة لا يحيى عنها فلا تنصت لاضداد حضرت غوث أعظم اليي شخصيت جي كدأن كاراستدشر بيت بي كاراستدب،

آپ شریعت کے رائے ہے ذرہ برابر نہیں بنتے ، اس لیے اے مخاطب تم مخالفوں کی

ہات پر کان مت دھرو۔ بیبان تک کدیش نے کہا:

داك الدليل على الخيرات مقتديا بجده إذ توخى سهل اورادى آپ نے جب الدادكى زم زين كا قصد كيا تو آپ ايخ نانا ( سَكَاتُهُ عُمْ ) كى

افتذاءكرت بوع بحلاتيوں كي طرف رہنمائي كرنے والے تھے۔

اورادہ کلھا عید آتا نا بھا نبینا المصطفی عن رید الھادی آپ کے تمام اورادسرایا خبر ہیں، جنہیں ہم تک تمارے نی حضرت محمد مصطفیٰ

( سُخْفِيْنَم) نے اپنے ہدایت دینے والے رب کی طرف سے پہنچایا۔

میں قارئین کے سامنے اپنی گفتگو کو مزید پھیلانا نہیں چاہتا کیکن میں اپنے قبع عقل اندین کے کو مزید کھیلانا نہیں چاہتا کیکن میں اپنے

قصیدے میں حصرت غوث اعظم مٹائٹو کی کثیر کرامات ذکر کرنے کے بعد ایک جیب تزین .

كرامت بيان كرنا عابتا ہوں جے بيس نے اپنے شعروں كے سائيج بيس يوں ؤ ھالا تھا:

حكى لنا العدل عن عدل بان فتى من اليهود رمى نفسه فى الوادى بمين اليك عادل الشخص سروايت كرتے موت بيد

یں ایت عادن روی ہے ایک عادن سے روایت رہے۔ حکایت میان کی ہے کہ ایک میہودی نے کسی وادی میں پناہ حاصل کی۔

و ذاك خشية ملاح اراد به سونا فاضمر فيه فتكه العادي

اوراُس بیبودی نے وادی بیس ایک ملاح کے خوف سے پناہ لی تھی ، جس نے انتہائی مکاری سے کام لیتے ہوئے بیبودی پرظلم کا ارادہ کیا تھا۔

فنادی الحین یا ذا الغوث مبتهل فلد بیضر بزخار و مزباد اس بهودی نے ظالم ملاح کے ارادوں کو بھانپ کر غوث اعظم کوروحانی مدد کے

http://ataunnabi.blogspot.in لیے بکاراتواہے تکبرا میزدهمکیوں ہے پھی نقصان نہ پہنچا۔ فأسلم الشخص فورا معلنا باناً ممنون هذا الذي برهانه بادي تب وہ پہودی فورا یہ کہتے ہوئے مسلمان ہو گیا کہ میں اُس ہستی (حضرت غوثِ اعظم ) كاممنون ہوں جن كى دليل ظاہر ہے۔ قارئین کرام! ہمیں اور آپ کو حضرت غوث اعظم کے بارے میں سلطان العلماء حضرت عز الدين بن عبدالسلام كاليتول كاني ب: ہم تک کی ولی کی کرامات اُس تواٹر کے ساتھ فہیں پہنچیں جس تواٹر ہے حضرت غوث اعظم کی کرامات بینجی ہیں۔ اور میں بھلا اُس شخصیت کے بارے میں کیا کہدسکتا ہوں جے اللہ تعالیٰ نے سيده فاطمدز براءرضي الله عنهاكي آل مين عي نتخب فرمايا ہو۔ ا كالسيف الدياني كے مصنف! آپ حضرت فوث اعظم كى كرامات بيان کرتے ہوئے حبان بن واکل کے مرتبہ و مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے ہیان کی تعوار اور اپنی دلیل قاطع کے ذریعے حضرت غوث اعظم کے دفاع کاحق ادا کر دیا۔ آپ کی تصنیف آپ کی علمی وسعت اور تحریر و تحقیق میں مہارت پر دلالت کر تی ہے،اس کےعلادہ آپ کی پرتصنیف آپ کے وجود میں بھلائی اوراللہ کی تو فیق پر ولالت کرتی ہے،اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے اوراپینے ایک ولی کے دفاع میں آپ کی کاوش کوشرف قبولیت عطافر مائے۔ رق النور ۱۳۱۰ ه آپ كا دوست بشرين الخوجه

403

تقر

عالم جليل سيدمحمه بيرم تيوني

يسبر الله الوحيان الوحيد

و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و على آنه و صحبه و سلّم تسليما الله تعالى كے ليے تمام تعريفيں ہيں جس نے اپنى كا نئات كے ستونوں كوا پنے انبياء كرام اور سولوں كے ساتھ توت بخشى اوراً س نے عالم بالا كى پيشا أن پر ہے ہوئ تائ (آسان) كوستاروں كى صورت بيس روش چراغوں كے ساتھ وزينت بخشى ، نيزاً س نے زمين ميں صالحين اور عارفين كى صورت ميں جيرے بھير و بيے۔ اس رب نے بساط زمين كوا بنے مقر بين اور خواص اولياء كى ذريعے استقر اربخشا ، كامل صلاة وسلام ہو

کا تنات کے امام اور عالم لا ہوت و ناسوت کے عظیم دائر و کے قطب ، تمام جہانوں کی فضاول میں جیکتے ہوئے سرخ یا قوت کے روش چراغ پر ، تمام اوٹھے اخلاق میں تمام اولو العزم رسولوں نے جن کی عظمت کی گواہی دی۔ و پخطیم روشنی جس کے انوار سے ساری

ر ار دیاں ہے ہوئی۔ تمام انبیا ما اور رسولوں نے آپ کے گہرے سمندروں سے چلو مخلوق فیضیاب ہوئی۔ تمام انبیا ما اور رسولوں نے آپ کے گہرے سمندروں سے چلو عق

مجرے،میری سراد عظیم سرشد ومقام والے ہمارے آ قاومولا اللَّافِيَةَ مِین سے اخلاق

كريمدك إرسيس كباكيا:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (سورة القلم :٣)

اور ب شک آپ کی خوبری شان کی ہے۔

اور آپ کی اُس آل پر مجمی صلاة وسلام ہو جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی امان کا

باعث اورأس كى رحمت كالكمنا سامية بين، و و ايل بيت جنهوں نے وين كا پر چم باند كيا

اوراً تہوں نے حق کا ساتھ ویا ، اللہ تعالی نے اُن کے بارے میں فرمایا:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَّهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًك

(سورة الاحزاب:٣٣)

الله تو یمی جا ہتا ہے اے تبی کے گھر والو کہتم ہے ہر نا پاکی وور فرما وے اور

حمهین خوب پاک فرمادے۔

اور ای طرح صلاۃ وسلام ہوآ قائے دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے اُن صحابہ پر جو ہدایت کے ستارے اوراقتذاء کے قابل ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے محبت رسول سالٹیٹیٹم میں

ہوں۔ اپنی جانمیں لٹا دیں تا کداہے رب کی رضا حاصل کر سکیں ، ان کی شان میں بیرآیت

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (سورة الفتح:١٠)

جوتہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اُللہ ہی ہے بیعت کرتے ہیں۔

الله تعالی اِن محابداوران کے رائے پر چلنے والے قیامت تک کے اہل ایمان

ے راضی ہو۔

الله نقالي كى حمد وثناء اورأس كى صبيب صلى الله عليه وسلم كى بإرگاه بيس مديد دروو وسلام كے بحد۔اے عظیم عالم اور فاصل بيس آپ كى تصنیف: السیف الدہانسي فني

. عنق الجاهل القرماني يرمطلع بواءت مجص محسوس بواكه بيكتاب أيك تلوار ب جس کی دھار کو تیز کیا گیا ہے اور ایک ایسا شاتھیں مارتا ہوا سمندر ہے جس کی حدیں معلوم خبیں ، یہ کتاب ایس آلموار ہے جس کے ساتھرآ پ نے ایک جابل کا سرقلم کرویا ہے ، اور یہ کتاب ایک آلموار ہے جس میں فرعون کی طرح ہر سرکش ڈوب گیا ۔ اے خاطب ااگر تو اس کتاب کو گرو نیس قلم کرنے والی ایک آلموار جھتا ہے تو پھر تمہارا اُن اور اَن کے بارے بین کیا خیال ہے جنہیں اُن کے لکھنے والے نے سیاو کیا اور اُنہیں بخت کرکے یہ گمان کیا کہ یہ کتاب جیسی کوئی چیز ہے۔ اُن اور اَن کو السیف الربانی نے بارہ پارہ پارہ کردیا ، ان اور اَن کی حیثیت الی تھی جیسے کہ یہ سمندر ہیں چینکے گئے تو اُس کی بارہ پارہ پارہ کا رہان کور آن خورتو اُس کی جیسے کہ یہ سمندر ہیں چینکے گئے تو اُس کی المری ان اور اَن کورتی ، بیاور اَن خورتو المری اِن اور اَن کورتی ، بیاور اَن خورتو کھوکریں کھاتے ہی رہے ، اِن اور اَن نے اُس کی تا ہم پھینک دیتی ، بیاور اَن خورتو کھوکریں کھاتے ہی رہے ، اِن اور اَن نے اُسے سیاد کرنے والے کی گردن پر اِنا اور چھ

ارثاد ربالى ب: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا - وَالْحَمْثُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ-(سورةالانعام ١٩٥٠)

ڈالا کیا ہے بھی پہنتی کے سب ہے پُرے درجے تک پانچادیا۔

'' توجر' کا ت دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سرایا اللہ رب سارے جہانوں کا'' جناب سید محرکی میں نے معترض کے بے جان اعتر اضات کا جائز و لینے کے بعد آپ کے علمی اسلوب اور ان مختوس و لائل کو دیکھا جن پر مطلع ہونے والا کوئی خفس سیہ اعتر اف کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان و لائل میں حضرت خوث اعظم کے فیوض و بر کا ت جھلکتے ہیں اور ثقابیت اللہ تعالی کے خاص فضل وکرم کا مظہر ہے، آپ کی اس تصنیف

میں کلشن جیسی جاذبیت ہے جس میں عقلی اور نفقی دلائل کے پورے ہیں، یکی ٹیس بلکہ اُسے بلاغت کے سرچشموں سے سیراب کیا گیا ہے اور اس میں فصاحت کے جام

http://ataunnabi.blogspot.in گروش کرتے ہیں۔ آپ کی تحریر قلوب واؤ ھان کو بوں مست و پیخو دکرتی ہے کہ خالص شراب بھی ایس تا ثیرندر کھتی ہوگی۔ فياله من روض كان ثمارة يتيمات در تجتني بالتأمل ہائے وہ کیا تھشن ہے کہ جس کے پھل چھول یوں ہیں جیسے انمول ہیرے جنہیں غور وَفَكرے حاصل كياجا تاہے۔ و خمر كلامي كان اغتياله عقول النهى يهدى لها سحر بابل اورمیرے کلام کی سرستی ایسی ہے کہ گویا بابل کا جاد وأے عظمندوں کی عقول پر جِعاجائے كاڭرسكھا تاہے۔ اور الجمد للدكه بم نے جی مجر کے أس صراحی ( السیف الویانی) سے علم وعرفان کیشراب بی اورخوب بی ۔اور ہماری عقول کی رگوں میں اس حلال شراب کی بدولت خوشیوں اور سرتوں نے گروش کی ہتب افکار کووہ تازگی نصیب ہوئی جس سے باشعورالوگول کوتو خوشی حاصل ہوتی ہی ہے مگر جہالت کے نشے سے چوراور غفلت کے سمندروں ہیں ڈو بے ہوئے معدودے چنداوگوں کو بھی شور کی پچھے کر تیں نصیب ہوتی جیں۔ ان جاہوں اور خفلت شعار لوگوں کو جمارے پیرومرشد حضرت غوث اعظم کے حوالے سے نہ جا ہے ہوئے بھی وہ معرفت نصیب ہوتی ہے جو پہلے حاصل زبھی۔ جبكه اكثر لوگ اس شراب طهور كلطه ول سے قبول كرتے بيں ، ايسا كيوں نه ہوكه اس یا کیز ہشراب (السیف الدہائی) کے ساتھ قطعی حق کی تائید شامل ہے۔ اس حق کا ایسے

http://ataunnabi.blogspot.in واضح اورمسکت دلاکل کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے جو ہرخالف کوسر تشکیم تم کرنے پر جور کرویتے ہیں اور سامنے آنے والے ہرمخالفانداور تاریک اعتراض کے سامنے ایک روشن میچ رکھ دیتے ہیں ، اس حق کے روشن دلائل کے سامنے جھوٹے اعتر اضامت کے یول کی قلعی کھل جاتی ہے واس کے علاوہ جھو ئے اعتراضات کی تمام تر خامیاں سامنے آ جاتی ہیں، تب ساعتوں ہر حمد اور نفسانی خواہشات کے مارے معترضین کے الزامات كرال كزرني لكت بين معترض في كتنه بي مفحات ك چرب سياه كاادر ان کے رخساروں پر تعلم کے اعتبائی سیاہ آنسوانڈ بلیے، میرے خیال میں معترض نے اُس مسکین کا غذ کو بھی سو گوار ایاس پہنا دیا، حضرت فوٹ اعظم کا بداکستاخ قوم نوح کے علاوه عادوثموداور بعدواليسر كشول كخلفش قدم يرجلا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيْدُ ظُلُماً لِلْعَالَمِينِي ﴿ آلَ مِمَ ان: ١٠٨) اورانڭد جہان والول پرظلم نیس جا ہتا۔ معترض نے گمان کیا کہ وہ ایک صورتحال میان کررہاہے۔ تکرصورت حال اُس کے بیان کی تر و ید کر دبی تھی ،اُسے بیٹوش فنجی بھی تھی کہ ووا چھاعمل کر رہاہے جواوگوں کے سامنے اُس کے ہدایت یافتہ ہونے کی تواہی دےگا، حال تکداس کا تمل (حضرت غوث اعظم کےنسب میں بلادلیل طعن کرنا اور الزام تراثی کرنا) ایسا ہے کہ ووشر ایعت مطہرہ کے مطابق کوڑوں کا حق دار ہے اور آپ کو مزید جیرت ہوگی کہ بیر معترض (حضرت عُوثُ اعظم کے نسب اور آپ کی عظمت کے حوالے سے الزامات اور ا تہامات کے باوجود ) اپنے آپ کومسلمان بھی مجھتا ہے۔ارشاد خداوندی ہے: وَكَّذِينَ كَفَرُّوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظُّمَّانُ مَاءً حَتَّنَى إِذَا جَاءً هُ

http://ataunnabi.blogspot.in لَمْ يَجِدُهُ شَيْنًا وَّوَجَدَ اللهُ عِنْدَةُ فَوَقَاهُ حِسَابَةُ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (سورة نور :٣٩) اور جو کا فرہوئے اُن کے کام ایسے ہیں جیسے وعوب میں چکٹاریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا أے پائی سمجھ يہاں تك جب أس كے پاس آيا تو أے چھونہ بايا اور اللہ كو اہے قریب پایاتو اُس نے اُس کا صاب بورا جردیا اور اللہ جلد صاب کر لیتا ہے۔ معترض کے دل میں پینوش فنجی فقط ای لیے پیدا ہوئی کدوہ ٹوٹے پھوٹے کچھ الفاظ الکھٹا اورتح میرکودا کیں طرف ہے شروع کرنا جانتا ہے، نیز اُے مشہور کتابوں ہے افتیاسات كرجهوف كر ناجى آتا ب حالاتك أ الله علم ك إلى مشهور مقول كاعلم ب: الناقل امين۔ تاقل كوامين جونا جا ہے۔ ارشادربانی ہے: فَمَنْ اَظُلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَةٌ ۖ ٱليُّسَ فِي جَهُنَّمُ مَثُوًى لِلْكَفِرِينَ (سورة زمر:٣٢) تو أس سے بڑھ كر ظالم كون ہے جواللہ پرجھوٹ باندھے اور حق كوجھلائے جب اُس کے پاس آئے کیا جہنم میں کا فروں کا ٹھھکا نٹییں ہے؟ کیامعترض نے سیجھ رکھا ہے کہ علماء کرام شرفاء کی عز تیں اچھالنے کو درست قرار دیتے ہیں؟معترض نے کی عام انسان کی نہیں بلکہ ایک عظیم ترین شخصیت کی عزت اچھالنے کی ناپاک کوشش کی ہے حالانکہ اس کی حالت پیہ ہے کہ اے حرام و طلال کا فرق تو دور کی بات ہے حرام اور فرض کے فرق کا بھی علم نہیں۔ الله تعالى نے إلى بدباطن كالزامات اوراعتر اضات كے روّ كى تو فيق ايك ایسے عظیم عالم کوعط فرمائی ،جن کی طرف رجوع کیاجا تا ہے ، اُنہوں نے معترض کے

ب بنیاداعتر اضات کوملاحظ فرمایا تو ایک ما برطبیب کی طرح معترض کے مسودات کی نبطی در یکھتے ہی جان لیا کہ ان مسودات میں جان لیوای ری ہے، جس کا علاج معترض کی گردن کا اپنے کی طرح آپریشن ہی ہے۔ تب اُنہوں نے اِن اعتر اضات کے طول و عرض میں اپنی تنوار چلائی۔

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّلِيًا وَمِمَّا يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاءٍ زَيَدٌ مِّثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْدُرْضِ! سورة رعد: ١٤)

" تو پانی کی رواس پر انجرے ہوئے جھاگ اٹھالائی اور جس پر آگ د ہکاتے ہیں گہنا میا اور اسباب بنانے کواس ہے بھی و یہے جھاگ اُٹھتے ہیں ،اللّٰہ بنا تاہے کہ چن و باطل کی یکی مثال ہے۔ تو جھاگ تو پھک کردور ہوجا تاہے اور وہ جولوگوں کے کام آئے زمین میں رہتاہے "۔

اللہ اقعالی نے سیدی مجھ کل بن علامہ عزوز کلی کو حضرت نجوے اعظم کے وفاع کی تو فیق بخشی اورانہوں نے اپنی ذمہ داری کو بخو بی مجھایا۔ و وعلاء کی طرف سے شکر یہ کے مستحق میں کہ انہوں نے تن تنہاسب علاء کی طرف سے معترض کولاکارتے ہوئے اپنی

للوارابرانی اورعلاء کی تلوارول کوان کی میانوں میں رہنے دیا۔ارشادر بانی ہے: یَالَیُهَا الَّذِینَ اَمَنُواْ اِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ یَنْصُرْ کُمْدُ (سورة محمد: ٤)

اے ایمان والوا گرتم و بین خدا کی مد وکر و گےاللہ تمہاری مد وکرے گا۔ مدرو السام معدد

٢٣ركال وَل ١٣١٠هـ

خادم العلم الشريف: فقير محديرم

شهبازلامكانى كالاستالية

تقريظ

## عالم جليل او يبشهيرسيد يوسف بن عوف زييدي\_

تنام تعریض أس رب کے لیے جی جس نے انسان کو پیدا فر مایا اور أے زبان و قلب کے ذریعے تو ازا۔ أے علم عطافر مایا اور اے تو اراور تلوار تھامنے والے ہاتھ کے ذریعے عزت بخشی اور اس رب نے اپنے بینے ہوئے اوگوں سے ہر طرح کی الائشوں کو

دور فرمایا اور آنیس روش دلاکل نے اواز ا۔ اولا دِعد نان کے آتا ومولی پر صلوق وسلام کی بارش جمیشہ برتق رہے ، وہ آتا ومولی جن پر نازل کی گئی کتاب جاودانی مجرو ہے۔ آپ حضرت

میں اور حضرت موی رہام کی بشارت ہیں،صلو ہو اسلام کی بیر بارش آپ کی آل واصحاب میسٹی اور حضرت موی رہام کی بشارت ہیں،صلو ہو اسلام کی بیر بارش آپ کی آل واصحاب مص

اور شیج قیامت تک الل بیت و محابہ کے رائے پر چلنے والوں پر بھی برتی رہے۔ اللہ تعالٰی کی حمد و ثناءاور ہار گا دِ حبیب کبریاء ٹارٹھ کے بعد

اللہ تعالی کے فضل و کرم پر مجروسہ رکھنے والا اور اُس کا بندہ بوسف بن عبداللہ بن عون نفطی زبیدی کہتا ہے: میری نظروں ہے ہمارے مقدس بزرگ سید مصطفی کے فرزند

اور قطب اکبرسیدی محمد بن عزوز کے پوتے سیدی محمد کلی گیاتھنیف السیف الرہائی گزری جے آپ نے حسد کے مارے ہوئے انسان علی قرمانی کے روّ بین تحریر فرمایا ،

جس نے مشہورترین غوث سیدی عبدالقا در جیلائی کے منی سینی نب پر زبان طعن دراز کی تھی ،اس کی بدزبانی اُس کے ہے بصیرت ہونے پر دلالت کرتی ہے ،اس کا وارخود



شهبازلامكاني

اُس کی طرف اوت آیا ، اُس کا شرائی کے برے انجام کا سبب بن گیا ، اگرائے اسے
دعووں کا تھوکھلا پن معلوم ہوجا تا تو وہ اپنے فلفے اور اپنی صافق لوگا راستہ نہ کرتا ، گھے
زندگی بخشے والے رب کی شم ہے کہ اس معترض نے ایک لا حاصل کوشش کی ہے اور اللہ
تو لی اپنے تو رکو عالب اور باطل کو خاک میں ملاتا ہے ، جس معترض نے بارگا وغوجیت
میں ہے اوبی کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ستی کو ختی فرمایا جو اُس کے معموز
اولیا ، کے لیے رہی اُن اور ربائی تلوار ہے ، جب معترض کے اعتراض ہوا میں بکھر گے اور حق
کی صدا و بے والے نے بچار پکار کر کہا ، کا میابی کی طرف آؤیش نے صدائے حق بلند
کی صدا و بے والے نے بچار پکار کر کہا ، کا میابی کی طرف آؤیش نے صدائے حق بلند

http://ataunnabi.blogspot.in شمبازلامكاني كالمحالي المحالي المحالي المحالي (412) سيداحه جمال الدين تمام تعریقیں اُس ذات کے لیے جی جس نے اپنے اولیاء کی بصیرتوں کے لیے پوشید واسرار کھول دیئے واس ذات یہ بمیشہ صلاقا وسلام ہوجہنہوں نے فرمایا: اثا سيد ولد آدم ولا فخر-میں اولا دِ آ وم کا سر دار ہوں اور میہ پچھے فخر کی بات جیس۔ وہ استی جن کی بلاغت نے انسانوں اور جنات کی زبانیں گنگ کردیں اور آپ کی آل اوران اصحاب پر بھی ہوجنہوں نے دین کے دفاع میں نیزے اٹھائے اور وشمنانِ اسلام کی جز اکھیڑ کرر کھ دی مان پرانند تعالی کاعظیم احسان ہوا۔ اللہ تعالی کی حمد و ثناء اور اُس کے حبیب ملکی تارگا و بیس بدید درود وسلام کے بعد يش كبتا بول كريس السيف الربائي في عنق المعترض على الغوث الجيلاني ر مطلع ہوا، میں نے اس کتاب کو اسم باستی پایا،مصنف نے انتہائی خوش اسلولی اور ولاکل مے معترض کارؤ کیا ہے۔ قار تعین کرام! آپ اس کتاب بیس ہر بات مشند یا کیں گے اور اللہ تعالی کی مدد کے آثار دیکھیں گے۔مصنف اہل اللہ کے بیان کر دہ عوارف اور حقائق ذکر کرتے ہیں۔ اِس کتاب کے انواراہل سعادت ہی حاصل کرتے ہیں حضرت مصنف اپنے دلائل کے ساتھ گمراہ مخص کا رڈ کرتے ہوئے اُس کے دعو کے کو اُسی پراوٹا ویتے ہیں ۔ایبا کیوں نہ ہو کہ اِس کتاب کے فاضل مصنف ایک علمی اور روحانی تکھرائے سے میں اور اُن پر اِس گھرانے کے دامنچ اڑات ہیں۔وہ ایک عظیم عالم ابو

( شعبازلامكانى <u>) الرويونية المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ا</u>

عبدالله سیری چرکی کے بیٹے ہیں جو کہ ظیم ولی اللہ سیری مصطفیٰ کے بیٹے اور بہت بوے

مر بی مخلیم عابد و زاہد برزرگ سیدی عز وز کے پوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سیدی محد کلی گی اس علمی وروصانی خدمت کوشرف قبولیت بخشے اور آئیں ہر مراوعطا فریائے اور آئیاں اہل

ی وروحان حدمت وسرف ہو ہیت سے اور انٹل ہر مراد عطا فرمائے اور انٹل سنت کی طرف ہے جزائے خیرے توازے اور ہر ناپشدید وامرے محفوظ رکھے۔

حضرت مصنف نے مکھااور خوب لکھا، اللہ تعالی اُن کی مدوفر مائے اور اُن کی ویش نظر

تحریر پرانمیں مزیدا جرعطافر مائے ، اُنہوں نے معترض کی ٹالائقیوں کو بیان کیااور بتایا کہ وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کے ولوں میں (حسد اور بے او بی کی) بیار کی ہے۔ اللہ تعالی

۔ نے اِن (حاسدوں اور بے اوب لوگوں کی ) بیماری کو اور بڑھا دیا۔ حضرت مصنف نے اپنی اِس تالیف میں کتنے ہی تقیس ولاکل دیئے ہیں ، کتنی ہی ایک آیات علاوت کی ہیں جو اُن

ہ من میں سے میں سے میں یہ من واضح ہونے کے بعد (انکار) گرائی ہی ہے اور جھڑا کے دعوے پر واضح دلیل ہیں، حق واضح ہونے کے بعد (انکار) گرائی ہی ہے اور جھڑا

انسان کے لیے وہال اور عذاب ہی ہے۔ ہارگا وغوشیت میں گمراہ قرمانی کی ہے او بی ایک ہی ہے جیسے چراخ کے گرد پر وانے گرتے ہیں جبکہ سیدی ٹیکر کی کوایسے کال شیخ کی بر کمتیں

عاصل تھیں جن کے حوالے سے اولیاء کا اجماع ہے کہ بچھلے اور بعد والے اولیاء کے سلطان بیں ، ارباب رسوخ کے امام ، صنی اور حیثی سید ، شریعت وطریقت کے سمندر ہیں۔ ری

یں ، روجب رس سے ماہ میں اور میں میں سریت و سریت و سریت میں ہے۔ مراد ہازا افہب سیدنا اشیخ عبدالقادر جیلانی فقدس سرہ ہیں۔آپ نے فرمایا:

افلت شموس الاولين و شمسنا ابدا على افق العلى لا تغرب

پہلے لوگوں کے سورج ڈوب گئے جبکہ دہ راسورج بلندیوں کے افق پر جیشہ

چکنارے گااور بھی غروب نہ ہوگا۔

٢\_ريخ الثاني ١٣١٠ه

احدجمال الدين

http://ataunnabi.blogspot.in سيد محمد العربي داؤد تما م تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نظام عالم کو اولیاء کے وجود کے ساتھ کیا اور ان اولیاء میں بے بعض کوا چی زمین وآسان والوں کے آتا ومولی (مقطیمیز) کے ساتھ نہیں تعلق كاعزاز بخشا، نيزأس ربنے امت مسلمه ميں ايسے علماء پيدا قرمائے جواولياء كرام یر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات کارڈ کرتے ہیں،صلاۃ وسلام ہوانبیاء کی لڑی کے المام رحت عالم (سَكُنْلِيَةُ) اورآپ كى آل واصحاب پر جومسلمانوں كے ليے ہدايت كے دوشن اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى حِمد وثناء اوراس كے حبيب كى بارگاہ ميں ہديدوروو وسلام كے بعد: یقیناً اولیا واللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے منتخب لوگ ہوتے ہیں ، خاص طور پر وہ عظیم ہستی جن كافرمان ب: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله میراییقدم املہ کے ہرولی کی گردن پرہے۔ آپ عراق کے قطب اور اعلی ورجات پر فائز ہونے والی الیم فخصیت میں کہ آپ کا ذکر دنیا بجر میں پھیلا ،آپ صرف عراق ہی سے نہیں بکہ پوری دنیا کے قطب ایں ، جن وانس میں تصرف کا اذن رکھتے ہیں،عظیم شان والے امام عبدالقادر جیلانی میں ہے۔

http://ataunnabi.blogspot.in کے ان سارے مراتب کے باوجود بعض جابلون نے آپ کی بارگاہ میں ب اوبی کا ار تکاب کرتے ہوئے آپ کے حنی حمینی نسب کا انکار کیااور آپ کے بعض اقوال واحوال یراعتراضات سے۔ اس حوالے سے ایک تاریک بانجھ اور بیار تئم کی کتاب باسی۔ اس كتاب كے مصنف فے اپنی جہالت كے ساتھ كتاب كا چرہ سياہ كرويا، بيركتاب لكھتے ہوئے اُے نہ تو اللہ کے اِس شیر کے جلے کا خوف ہوا اور نہ ہی اُے روز جزا کی فکر ایجل بموئی، یول محسوس بموتا ہے کہ جیسے اس جالل نے اولیاء کواذیت دینے والے ہد بخت کے بارے میں حدیث قدی تی ہی جیس۔ شاید اس نے اولیاء اور خاص طور پر رسول کریم (صلى الله عليه وسله) كينسل ياك مين سے ايك عظيم ولى كى گستا فى كے انجام برغور ى نېيى كيا- إن فخص نے حضرت فوٹ اعظم رضى الله عند كى ہے ادبيوں ير شنتل كتاب كا نام الحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبدالقاهد ركما- ال كاكتاب ين الظهورة کبا وجود بھی تہیں ہے، اس کتاب کے ناعاقبت اندیش مصنف نے اپنی کمریرایک وزنی بوجها الله المايل عن المراكبة الما الماحل و الضلال المبين الصافد مهن اغواه ابليس اللعين وتاحيا جي تحا-الحق الظاہر كے مصنف نے اپني كتاب بين كفرے ہوئے اتوال تحرير كئے تھے مرعظيم عالم علوم عقليه ونقليه كے ماہراوعظيم آبا واجداد كے عظيم فرزندسية محد كل نے معترض کے جواب میں ایک کتاب ملصی اور عقلی نطقی دلائل ہے اُس کا جواب دیا۔ آپ كَيْ تَصْنِيفَ: السيف الربائي في عنق المعترض على الغوث الجيلالي أثم بأسكن اور تصنیف و تحقیق کے اعلیٰ معیار پر بوری انزتی ہے۔الند تعالی انتیاب اس علمی خدمت پر جزائے خیرعطافر مائے اور قیامت کے دن انہیں بہترین اجروثو اب ہے نوازے۔

میں نے جب آپ کی تھنیف کا مطالعہ کیا تو میں نے اس کتاب کی ایک ایک فصل کواسی موضوع پر حرف آخر پایا۔ اس کتاب میں ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن

كا الكاركرنے كى معترض ميں تاب فيس، بوے بوے ناقد ين نے مصنف كى عليت اور

فصاحت کی گواہی دی میدامرسیدی جمد کی علمی وسعت اور بلندنگائی پر داوات کرتا ہے۔

کتاب تسامی فضله و تکاملت حسناته اذ صار بدرا کاملا

ساليي بلندمرت كتاب ہے جس كى خوبيال يا يا يميل كو پنجين اوروه چود ہويں كا

مكسل حيا ند بن گئي۔

ہو سیف حق للکڈوب مھییء کیف العفر لمین تقول باطلا وہ جھوٹے کے لیے حق کی تلوار ہے اور غلط بات کہتے والے کو فرار کا رات

دکھانے والی ہے۔

فلاينكر حسنه ذوو الافكار

وكيف تخفى الشمس على اولى الابصار

باشعورلوگ اس کی خوبصور تی کا اٹکارنہیں کرتے ، بصارت رکھنے والوں کی سریں ہے۔

أنكف سورج كيساوجل روسكنا ب\_\_

الله كرے كەسىدى محمد كى كى تمام كتب روشنى كىسىلاتى رئىل اور دنيا بجريس ان ساتفاده كيا جاتار ب، آپ كے تمام علمى كام كاميالي سے جمكنار جوں اور آپ

بميشه باعزت وكمال ربين-

ميشه با هر ت و مان رايل -مديده ز

سيدمخمه العربي داؤد

رى اڭ ئى ۱۳۱۰ھ

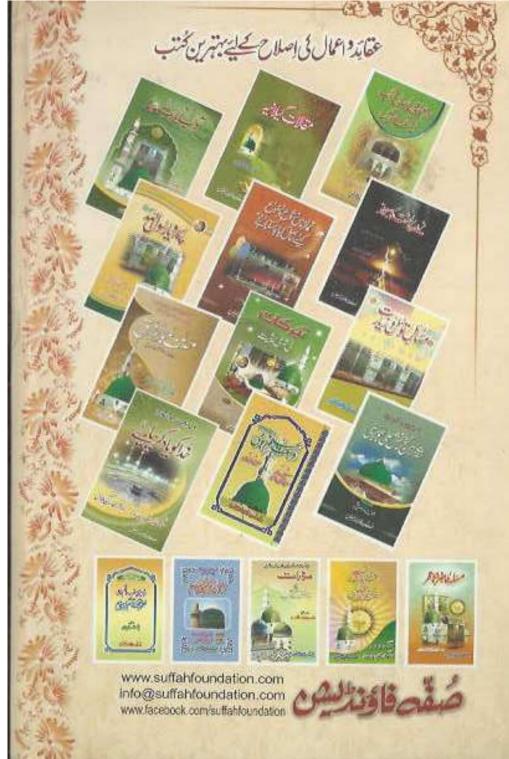